# عصمت جغنا فی اور بین آسین (پیرهی اکیراور برائیڈاینڈ پریجوڈس کے آئینے میں)

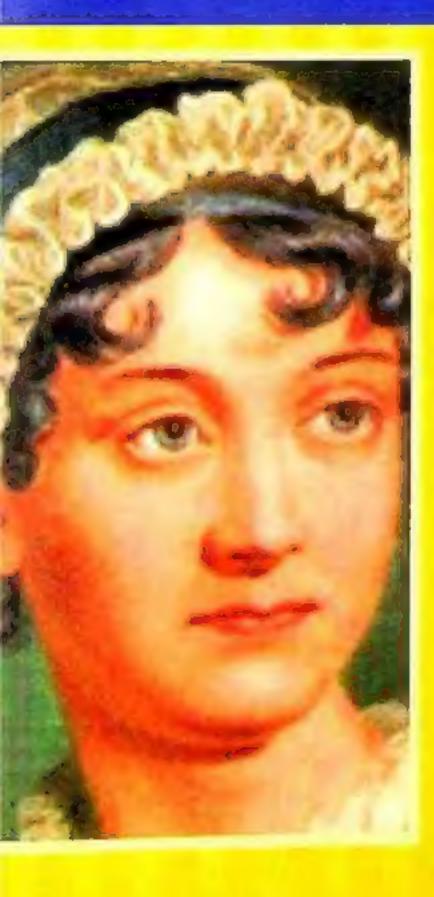





محبوب حسن

## عصمت جعنت فی اور بین آسین ("بیرهی افیر"ادر" پراتیدایند پر بجودی "کے آئینے میں) محسبوسے حسن

" بیکتاب اُردوا کا دمی ، د بلی کے مالی تعاون سے شائع کی گئی ہے۔ اس کے مشمولات سے اکا دمی کامتفق ہونا ضروری نہیں۔"

## عصمت چغت فی اور جین آسین

("نیزهی کیر"اور"برائیدایند پریکودس"کے آئینے میں)



منن<sup>ف</sup> محب بوب حسن

عرشيه بيكي كيشنز وهلي ٩٩

#### Ismat Chughtai Aur Jane Austen

© محبوب حسن

by Mahboob Hasan

Ist Edition: 2012

ISBN: 978-81-909536-00-0

Rs.: 200/-

عصمت جغتائي اورجين أسثين

Vill. Nevazganj, Post Shikarganj-Chakia,

Distt. Chandauli, U.P. 232103

موجوده يبة Room No. 131-E, Bramhputra Hostel, J.N.U.

New Delhi-110067

موبائل +91 8527818385

ای میل mahboobafaqi@gmail.com

مطبع اليج اليس آفسيث يرشرس، ديلي

> : عرشه پهلي کیشنر. زياجتام

سر در ق : اظهارا حدثديم

اس كماب كاكوئي حصة معنف اعرشيه بيلى كيشنز سے با تاعدہ تحريرى اجازت كے بغير كرهيل استعال خصوصاً آڈیو، ویڈیو، انٹردیث وغیرہ کے لیے نہیں کیا جاسکا، اگراس متم کی کوئی بھی صورت عال ظہور پذیر ہوتی ہے تو تا تو نی کارروائی کاحل محفوظ ہے۔

arshia publications

A-170, Ground Floor-3, Surya Apartment, Dilshad Colony, Delhi - 110095 (INDIA) Mob: (0) 9899706640, 9971775969 Email: arshiapublicationspvt@gmail.com

انتساب امّال ابّاکے نام جن کی شفقت ومجئت کا کوئی بدل نہیں



## فهرست

| 9-12  | مریکی بات:                                |
|-------|-------------------------------------------|
| 13-52 | باب اول: سوانحي كوا كف اور هخصيت كي تشكيل |
|       | • عصمت چغتائی کے سوانحی کوائف             |

- عصمت چغنائی کی شخصیت کے تشکیلی عناصر
  - جين آشين كيسوانحي كوائف
  - جين آسين کي شخصيت کے تشکيلي عناصر
- عصمت اورآشین کے سوانحی کوا نف کا نقابلی مطالعہ

باب دوم: میزهی کیبراور پرائیڈ اینڈ پریجوڈس کاموضوعاتی مطالعہ

- شيرهي لکير کاموضوع
- پرائیڈاینڈ پر یجوڈس کاموضوع
- عصمت کے بہال موضوع کاٹر یمنث
- جین آشین کے بہاں موضوع کاٹر یٹمنٹ
- دونوں ناولوں کے موضوعات کا تقابلی مطالعہ

.

53-119

121-208

#### بابسوم: ميرهي كيراور برائيد ايند بريجون كافني مطالعه

- فيزهى لكير:
- (i) پلاك
- (ii) كروار
- 26 (iii)
- (iv) اسلوب اورزبان وبيان
  - بائدايدر كودى:
  - (i) باك
    - (ii) كردار
  - 26 (iii)
- (iv) اسلوب اورزبان وبيان
- دونول تأدلول كفن اور يحنيك كا تقابلي مطالعه

209-216

217-221

مانفسل:

كتابيات

## ىپلى بات

ادب ساج کا آئینہ ہے۔ ایک ایسا آئینہ جس میں انسانی زندگی کی حقیقی تصویر ابھرتی ہے۔
اس میں جہاں صدیوں برائے نفوش ابھرتے ہیں وہیں عصری زندگی بھی جھولے کھاتی
ہوئی نظر آتی ہے۔ ناول ادب کا ایک ناگز برحصہ ہے۔ ناول اپنے بعض فنی وفکری انتیاز ات
کے سبب ہمیشہ سے ہماری تو جہ کا مرکز رہا ہے۔ دراصل بیصنف ایک ایسا صاف وشفاف
آئینہ ہے، جس میں انسانی زندگی اپنے تمام تر اواز مات کے ساتھ سانس لیتی ہوئی محسوں
ہوتی ہے۔

ونیا کی بیشتر زبان دادب میں نادل نگاری کی روایت رہی ہے۔ انگریز کی میں اس کی روایت رہی ہے۔ انگریز کی میں اس کی روایت خاصی پرائی ہے۔ اس میں بڑے بڑے قلم کاروں نے اپنے شاہ کار پیش میں اس کی روایت خاصی پرائی ہے۔ اس میں بڑے بڑے قلم کاروں نے اپنے شاہ کار پیش میں کے اس کے سے شاہ کار پیش Dickens, Thomas Hardy, Virginia Woolf, D.H. Lawrence, Huxley, وغیرہ نے انگریز کی ناول نگاری کو فکرونن کے شئے شئے اسالیب سے James Joyce.

روشناس كرايا

اردو میں بھی ناول نگاری کی ایک منتظم روایت رہی ہے۔ اردو میں ناول انگریزی ادب کے زیر اثر آیا۔ اردو ناول نگاری میں فکر فن کے نت نے تجربے انگریزی ادب کے زیر اثر آیا۔ اردو ناول نگاری میں فکر فن کے نت نے تجربے انگریزی ناولوں کے ناول نگاری کی مرہون منت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو ناولوں میں انگریزی ناولوں کے اثر ات جا بجا نظر آتے ہیں۔ مولوی نذیر احمد رتن ناتھ مرشار، عبد انحلیم شرر، مرز ارسوا، بریم چند، عصمت چندائی، کرش چندر، عزیز احمد، سجاد ظہیر، قرق العین حیدر، قاضی عبدالتار، خدیجہ مستور، عصمت چندائی، کرش چندر، عزیز احمد، سجاد ظہیر، قرق العین حیدر، قاضی عبدالتار، خدیجہ مستور،

حیات اللہ انصاری ، انظار حسین ، جیلانی بانو ، انور سجاد وغیر ہنے اردوناول نگاری کی روایت کواستحکام بخشا۔

جین آسٹین انگریزی کی ایک ممتاز خاتون ناول نگار ہیں۔ Pride and ان کا شاہ کاراور اہم ترین کارنامہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی انھوں نے کئی اہم ناول لکھے ہیں۔ تقریباً دوصدی گزرجائے کے بعد بھی ان کی ادبی مقبولیت میں ذرہ برابر ناول لکھے ہیں۔ تقریباً دوصدی گزرجائے کے بعد بھی ان کی ادبی مقبولیت میں ذرہ برابر کمی خبیس آئی۔ انھوں نے جنوبی انگستان کی دیجی وشہری تہذیب وشقافت کو اپنے ناولوں میں چیش کیا ہے۔ شادی بیاہ اور حسن وشق ان کی تخلیق کا گنات کے خاص اور پسندیدہ موضوعات ہیں۔

عصمت چنتائی اردوناول نگاری کا ایک اہم نام ہے۔ ''نیزھی لکیر' ان کا نمائندہ
ناول ہے۔''نیزھی لکیر'' کے علاوہ بھی انھوں نے دوسرے کی اہم ناول لکھے ہیں۔عصمت
ناول ہے۔''نیزھی لکیر'' کے علاوہ بھی انھوں نے دوسرے کی اہم ناول لکھے ہیں۔عصمت نے اپنی ناول نگاری کے ذریعہ سان ومعاشرے کی حقیقت پسندانہ عکاسی کی ہے۔ ان کے یہاں سان کی ناہمواری، ذہنی غلامی، رجعت پسندی، تو ہم پرستی، ندہبی تعصب، ظلم و
استحصال اورطبقاتی کشکش کے خلاف صدائے احتجاج ملتا ہے۔ ان کی تخلیقات میں جنسی اور
نفسیاتی حقائق کا بے باکانہ خلیتی اظہار ملتا ہے۔عصمت چنتائی مغربی مقاروں، وانشوروں
اوراد یوں سے ذہنی مناسبت رکھتی ہیں۔ ان کے ناولوں میں انگریزی ناول نگاری کے فکرو

انسانی زندگی میں تقابلی مطالعہ کی بڑی اہمیت ہے۔ زندگی کے دوسرے شعبے کی طرح زبان وادب سے بھی اس کا گہرارشتہ رہا ہے۔ عصری تقاضوں کے پیش نظر تقابلی مطالعہ علم وادب کے ایک الگشیعہ کا روپ دھاران کرلیا ہے۔ دراصل بیعلم وادب کا ایک ایسا کارگر آلہ ہے، جس کے توسط ہے ہم دوسری زبان وادب سے واتفیت حاصل کرتے ہیں۔ اس کے ذریعہ نگر وفن کے نئے نئے دریجے کھلتے ہیں۔ علم وادب میں وسعت پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے ذریعہ نگر وفن کے نئے نئے دریجے کھلتے ہیں۔ علم وادب میں وسعت پیدا ہوتی ہیں۔ اس کے پچھاصول وضوابط بھی ہیں۔ اردوز بان وادب میں اس کی کوئی خاص روایت ہیں ماتی کے بیا مطالعہ کی بنیا وڈ الی۔

عصمت چنتائی اورجین آسٹین دو مختلف تہذیب و نقافت اور دو مختلف زبان و
اوب کی پیداوار ہیں۔ دونوں خوا تین قلم کاروں کا تعلق قلتن ہے ہے۔ دونوں کے ناولوں ک
فکری اساس میں کیسانیت ملتی ہے۔ فکرواحساس کے علاوہ ان کے ناولوں کی زبان و بیان
اور اسلوب میں بھی مما ٹکت نظر آئی ہے۔ اس کیسانیت کے علاوہ افتر اقات کی کیفیت بھی
موجود ہے۔ ایسا ہونا ایک فطر کی بات ہے۔ ای قدر مشترک کے پیش نظر عصمت چنتائی اور
جین آسٹین کا مطالعہ '' شیر ھی لکیر''اور'' پر ائیڈ اینڈ پر بجوڈس'' کی روشنی میں کیا گیا ہے۔
جین آسٹین کا مطالعہ '' میر ھی لکیر''اور'' پر ائیڈ اینڈ پر بجوڈس'' کی روشنی میں کیا گیا ہے۔

دوعنوانات میں عصمت چنتائی اور جین آسٹین کے سوائحی کو اکف درج ہیں۔ بعد کے دو
عنوانات میں دونوں کی شخصیت کی تشکیل و تعیر اور نشو و نما میں معاون عناصر کی نشا ندہی کرنے

کتاب کا دومرا باب عصمت چنتائی اورجین آشین کے ناولوں کے موضوعات سے وابستہ ہے۔ اس باب میں کل بانچ ذیلی عنوانات قائم کیے گئے ہیں۔ پہلے دوعنوانات میں '' شیرھی لکیر'' اور'' پرائیڈ اینڈ پر بجوڑ س' کے موضوعات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ بعد کے دو میوانات میں عصمت چنتائی اورجین آشین کے بیہاں موضوعات کو ہر نے کے ڈھب اور ان کی قکری اساس سے گفتگو کی گئی ہے۔ آخر ہیں دونوں ناولوں کے موضوعات کا تقابلی مطالعہ پیش کیا گیا ہے۔

کتاب کا اعاطہ کرتا ہے۔ اس یاب میں دونوں ناولوں کا فنی مطالعہ بیش کیا گیا ہے۔ ناولوں کے بلاث، کردار، مکا لمے، اسلوب اور زبان و بیان کے متعلق تفصیلی گفتگو کی ٹن ہے۔ باب کے آخر میں دونوں ناولوں کفن کا تقابلی جائز ہ بیش کیا گیا ہے۔

سب سے پہلے میں اپنے رب کاشکر بیادا کرتا ہوں جوتمام جہان کا مالک ہے۔
اب میں اپنے تگر ال واستاذ محترم پروفیسر معین الدین جینا بڑے کاشکر بیادا کرنا ا بنا اخلاقی
فریف ہے تھا ہوں۔ افتوں نے اس کماب کی اشاعت کے لیے میری حوصلہ افزائی کی اور اس

راہ بیں پیش آنے والے مسائل کو سلحھایا۔ان کی پدراند شفقت مجھے مالیوی و ناامیدی سے محفوظ رکھتی ہے۔ محفوظ رکھتی ہے۔

میں شعبۂ اردوکے دیگر اساتذہ کرام پروفیسر محمد شاہد حسین، ڈاکٹر انور پاشا، ڈاکٹرمظہر مہدی حسین،ڈاکٹر خواجہ اکرام اورڈاکٹر آصف زہری کا بھی شکر گڑار ہوں جنھوں نے کسی نہ می صورت میں میری تربیت فرمائی۔

اس خوتی کے موقع پر میں شعبہ اردو بناری ہندو یو نیورٹی کے معز زاسا تذہ حضرات کو بھلا کیسے بھول سکتا ہوں۔ان حضرات کی سر پری میں جھے ایک نی زندگی ملی۔ میں نے وہاں سے جو بچھے سیکھا اور پایا ہے ،لفظوں میں بیان کرنا شاید ناممکن ہے۔ میں نہایت ادب و احترام ہے اپنا اسا تذہ کرام کانام لینا چاہوں گا، پروفیسر نیم احمد، ڈاکٹر عبدالسلیم (مرحوم)، ڈاکٹر یعقوب یاور، ڈاکٹر آ قاب احمداً قاتی اور ڈاکٹر مشرف علی۔

میں بنارک کے اپنے مخلص دوستوں کو یاد کر کے خوشی اور طمانیت محسوں کر رہا ہوں۔ ان عزیز دوستوں کی نیک تمنا کی اور دعا کی آج بھی میرے ساتھ ہیں۔ بچھے ہروقت ان کی کی کا احساس ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ میا حساس ہمیشہ باتی رہے۔۔۔!

کتاب کی اشاعت کے سلسلے میں جن احباب کا ساتھ رہا، میں ان بھی حضرات کا بے حدممنون اورمشکور ہول۔

میرے والدین کی دعا کمی اور بے لوٹ شفقت و محبت میری زندگی کاعظیم سر ماہیہ ہے۔ ان کے شکر یے کے لیے الفاظ تا کافی ہیں۔ میری پیاری ای جان کی خوشگوارڈ انٹ اور ابا کی ملائمیت نے بجھے اس لائق بنایا۔ بیسب پچھان کی دعاؤں کا ٹمرہ ہے۔ میرے عزیز بعائی اور بہنوں کی نیک خواہشات بچھے ہمیشہ تازہ دم رکھتی ہیں۔ ان کاشکر بیادا کر تا بھی میں اپنا اہم فریضہ بچھتا ہوں۔ اپ عزیز بھانجوں اور بھانجوں کے لیے دل سے دعا کیں جو ہر وقت بجھے یادکر تے ہیں۔

محبوب حسن ہےاین یو،نی دہلی بإباول

سوانحي كوا يُف اورشخصيت كي تشكيل

### عصمت چغتائی کے سوانحی کوا کف

عصمت چنتائی '' چنتائی'' خاندان کی چشم و چراغ ہیں۔ وہ بدایوں ( ایو پی ) کے ایک متوسط گھرانے میں ۱۲ راگست ۱۹۱۵ء کو بیدا ہوئیں۔ ان کا اصل نام عصمت چنتائی خانم ہے۔ ان کے والد کا نام مرزات میں بیک چنتائی اور والدہ کا نام نصرت خانم عرف نچھوتھا۔ ان کے والا کریم بیک چنتائی بنے ۔ ان کا سلسلی نسب چنگیز خان سے ملتا ہے۔ انجد چنگیز خان کے دو میٹی بیک چنتائی خان اور چنتائی خان۔ ہلاکو خان اور چنتائی خان۔ ہلاکو خان اور چنتائی خان۔ ہلاکو خان بڑے جنگجواور بہادر تھے۔ شمشیرزتی میں انھیں مہارت حاصل تھی۔ چنتائی خان اچ بھائی کے برتکس علم وادب کے دلدادہ اور قلم کے دھنی تھے۔ ہیں وجہ ہے کہ چنتائی خان ایے بھائی کے برتکس علم وادب کے دلدادہ اور قلم کے دھنی تھے۔ ہیں وجہ ہے کہ چنتائی خان اور وادب کے مشہور طنز ومزاح نگار تھے۔ انھوں یہ خصمت چنتائی کی شخصیت کی تشکیل و تقمیر میں نہایت اہم رول ادا کیا ہے۔ مصنفہ کو بڑھیں۔ وراثت میں ملا۔

عصمت چفتائی اپ والدین کی نویں اولا تھے۔ ان عصمت چفتائی جہن کی نویں اولا تھے۔ ان کے بھائی بہنوں کی ترتیب کچھاس طرح ہے۔ رفعت خانم سیم بیک چفتائی عظیم بیک چفتائی ، فلیم بیک چفتائی ، فیم بیک چفتائی ۔ گویا وہ تین بڑی بہنوں اور پانچ بڑے بھائیوں کے بعد بیدا ہوئیں ۔ کثر ت اولا د کے باعث عصمت کی پرورش و پر داخت تو جہ کے ساتھ نہ ہوگی ۔ انھیں والدین کا وہ بیار شیل سکا جوا کی بیکے کو ملنا جا ہے ۔ عصمت کی بیدائش کے وقت بچوں افسی والدین کا وہ بیار شیل سکا جوا کی بیکے کو ملنا جا ہے ۔ عصمت کی بیدائش کے وقت بچوں

میں ان کے والدین کی دلچیں قریب قریب ختم ہو پھی تھی۔والدین کی بے تو جہی ولا پر واہی کے سبب عصمت کی پرورش گھر کے نوکرانیوں کے ہائھوں ہوئی۔اس کا انھیں شدیدا حساس تھا۔اپنی اس محرومی کی شکایت انھوں نے پچھاس طرح کی ہے۔

"ایت سازے ہے تھے کہ ہماری امال کو ہماری صورت ہے تے آئی تھی۔
ایک کے بعدایک ہم ان کی کو کھ کوروند تے کیلئے آئے تھے۔ الٹیاں اور در دسبہہ سبہ کردہ ہمیں ایک سزاے ذیادہ اہمیت جبیں دیتھی۔"(1)

ایک دومری جگرا پی ای برنسین کا ذکر کرتے ہوئے تھے ہیں:
"مجھے بذات فود اس ماحول ہے کوئی شکایت نہیں جہاں میری تربش خراش ہوئی۔ نہ ہوئی۔ پر برنی کے جم ففیر میں ایک پا پیادہ سپائی کی طرح تربیت پائی۔ نہ ہوئی۔ نہ خورک کے جم ففیر میں ایک پا پیادہ سپائی کی طرح تربیت پائی۔ نہ الدہ ہوئے نہ خرک کی ۔ نہ تحورک کی ہوئی۔ نہ کھی تحوید گذہ ہے بند ھے نہ نظر اتاری گئی۔ نہ خورک کی کی کی ذندگی کا اہم معمد محسوں کیا۔"(2)

ال اقتباس سے مصمت چفتائی ہے بین کی ہے۔ کی اور ان کے گھر والوں کی ہے تو جہی صاف ظاہر ہوتی ہے۔ لڑکیوں کے ساتھ اس طرح کاسلوک ایک عام بات تھی در اصل لڑکیوں کے ساتھ ظام وزیادتی ہاج کی ایک روایت بن چکی تھی۔ بچہ پیدا ہواور اسے اسے مال لڑکیوں کے ساتھ ظام وزیادتی ہاری کا ایک روایت بن چکی تھی۔ بچہ پیدا ہوجا تا ہے۔ اسپنے مال باپ کا بیار نہ طے تو ایسے بی اس کے اندر محروی کا شدیدا حساس بیدا ہوجا تا ہے۔ اور میا حساس اسے زندگی بھر کریدتا ہے۔ ایسے ماحول بی بی بچوں بی بیناوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ عصمت کے ساتھ بچھ ایسا بی ہوا۔ بچپن کی اس محروی کا گھانھوں نے اپنی تحریروں بین صاف لفظوں بیں کیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ انھیں بچپن کی ہر بات انجھی طرح یا و ہے۔ بین صاف لفظوں بین کیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ انھیں بچپن کی ہر بات انجھی طرح یا و ہے۔ عصمت کے پیدا ہوتے بی ان کی د کھی بھال کی ذمہ داری ان کی بردی بہن اور نو کر انی لتا کے مرآتی ہے۔ ان کی تحریروں سے بیتہ چاتا ہے کہ انھیں اپنی مال کا دود ھیجی نھیب نہ ہوسکا۔ اس کے معلق وہ بھی تھی بین:

"مبرى امّال نے كى بچكودود هني بلايا۔ان كدوده يل كچرفرالى تقى۔ عظيم بيك كو بلايا جني في بي بولئ - سب سے چيو نے دموي سے كودوده پلایا، اے بھی ٹی بی ہوگئی۔ ڈاکٹر نے ٹمیٹ کرکے بتایا کہ امال کا دودہ فراب ہا اے اکال کا دودہ فراب ہے اے نکال کرایک کتے کے بیچکو پلایا جاتا۔ وہ پاگل ہوگیا۔ سب بچول نے انابی کا دودہ پیا۔"(3)

عصمت چنتائی کا بیاولین دور ہے۔ گھر میں بڑی بہن اور انا کے علاوہ کوئی دومرا
ان کا پرسان حال نہ تھا۔ ابھی عصمت چار برس کی تھیں کہ بڑی بہن کی شادی ہوگئی اور وہ
سسرال چلی گئیں۔ نوکرائی اقا بھی جا چکی تھی۔ اب ایسے میں عصمت خود کو تنہا محسوں کرتی
تھیں۔ انھیں دور دور تک کوئی یارو مددگا رنظر نہ آتا تھا۔ تنہائی کے اس احساس نے انھیں ذہنی
طور پر کافی متاثر کیا۔ اس کے واضح اثر ات ان کی تحریروں میں نظر آتے ہیں۔
عصمت جنتائی کی زندگی ہوئی ہر بچ اور تہددار ہے۔ بچین کی اس تنہائی کے ساتھ

عصمت چنتائی کی زندگی ہوئی پر نیج اور تہددار ہے۔ بیپن کی اس تنہائی کے ساتھ انھیں شروع ہے بی ایک آزاد ماحول ملاتھا۔ اس نے ان کی جسمانی و ذہنی نشو و نما اور ان کی جسمانی و ذہنی نشو و نما اور ان کی جسمانی و ذہنی نشو و نما اور ان کی شخصیت کی تغییر و تشکیل میں بنیا دی کر وار اوا کیا۔ بہنوں کی غیر موجودگی میں عصمت بھائیوں کی صحبت میں بلی بوھیں۔ اپنے بھائیوں کے ساتھ کھیل کو وہیں حصہ بھی لیا۔ ان کھیلوں کے علاوہ عصمت نے گوڑ ہے کی سواری کرنا اور سائیکل جلانا بھی سکھ لیا تھا۔ عصمت کے والد بھی ان کی حوصلہ افز ان کرتے۔ ایسے ماحول میں بل کر ان کے اندر شرم وحیانا م کی کوئی چیز باقی ندر ہی ۔ اس آزاواور کھلی فضا میں عصمت کو اپنے بھائیوں کی طرح سو چنے اور سیجھنے کی عادت پر گئی۔ ہم و کھتے ہیں کہ جس آزادانہ ماحول میں ان کرتے۔ و کی اور ان کا بحین کی عادت پر گئی۔ ہم و کھتے ہیں کہ جس آزادانہ ماحول میں ان کی مخود سری مضداور بعناوت کے عادت پر گئی۔ ہم و کھتے ہیں کہ جس آزادانہ ماحول میں ان کی مخود سری مضداور بعناوت کے ساتھ کی دواس کی مخود سری مضداور بعناوت کے ساتھ کی دواس کی سے باکی مخود سری مضداور بعناوت کے ساتھ کی سے باکی مخود سری مضداور بعناوت کے ساتھ کی ساتھ کی سے باکی مخود سری مضداور بعناوت کے ساتھ کی سے باکی مخود سری مضداور بعناوت کے ساتھ کی سے باکی مخود سری مضداور بعناوت کے ساتھ کی سے باکی مخود سری مضداور بعناوت کے ساتھ کی سے باکی مخود سری مضد اور بعناوت کے ساتھ کی سے باکی مخود سری مضاور بعناوت کے ساتھ کی سے باکی مخود سری مضاور بعناوت کے ساتھ کی سے بسید کھی سے باکی مخود سری مضاور بعناوت کے ساتھ کی سے بالی مخود سری مضاور بعناوت کے سے بھی کے باتھ کی سے باکی مخود سری میں سے باکی مخود سری میں سے باکی مخود سری میں سے باکی مخود سری ہے باکی مخود سری ہے باکی مخود سری ہے باکی مخود سری سے باکی مخود سری ہے باکی مخود سری ہے باکی ہوئی ہے باکی مخود سری ہے باکی مخود سری ہے باکی ہوئی کی کھیں کے سے باکی ہوئی کی اس کی کھیں کے سے باکی ہوئی کے باکھ کی کھیں کے سے باکی ہوئی کی کھیں کے باکھ کی کھیں کے باکی ہوئی کے باکھ کی کھیں کے باکھ کی کھیں کے باکھ کے باکھ کے بائی کے باکھ کے بائی کے باکھ کے بائی کے باکھ کے بائ

رویے کوفروغ دیا۔ عصمت چقائی اپنے بچپن کے اس تجربے کاذکرکرتے ہوئے کھتی ہیں: '' بہنیں چوں کہ بڑی نکل تمکن اس لیے بھائیوں کی صف میں جگہ لی کھیل کودکا زماند انھیں کے ساتھ گلی ڈیڈا، فٹ بال اور ہاکی کھیل کر گزرا۔ پڑھائی بھی ان کے ساتھ ہوئی۔ بچ پوچھے تو اصل بجرم میرے بھائی ہی تھے۔ جن کی صحبت نے مجھے انہی کی طرح آزادی سے سوچنے پر مجبور کیا۔ وہ شرم وحیا جو عام طور پر درمیانہ طبقہ کی فرح آزادی سے سوچنے پر مجبور کیا۔ وہ شرم وحیا جو عام طور پر درمیانہ طبقہ کی فرکن کی فازی صفت مجھی جاتی ہے۔ بنپ نہ کئی۔ چھوٹی سی عمر سے دو پٹہ اوڑ صنا، جھک کر سلام کرناء شادی بیاہ کے ذکر برشر مانے کی عادت بھا کیوں نے جھیڑ جھاڑ کر بڑنے ہی نہ دی۔ "(4)

ایک دوسری جگرای تربیت کے سلسلے میں کہتی ہیں:

دمیں جس ماحول میں پلی دہ نسبتا آزاد فعال الرکے اور الرکیوں میں زیادہ

پابندیاں عائی بہتی تھیں۔ جھے ہوئی بہنوں کی اور میری عمر میں کافی قرق تھا۔

اس لیے میری تربیت زیادہ تر بھا نیوں کے ساتھ ہوئی تھی۔ پھر میری امال کچھ

زیادہ دفل نہیں دیتی تھیں۔ اس لیے جھے آزادی ہے سوچنے کی عادت

پڑتی۔ "(5)

عصمت کی شخصیت کی تفکیل میں اس تعلیم ماحول نے بھی اہم کر دار اوا کیا ہے جہاں رہ کر انھوں نے تعلیم عاصل کی۔ جب وہ بڑی ہوئیں تو ان کی تعلیم کا مسئلہ ان کے والدین کے سامنے آیا۔ ان کے فائد ان میں ملمی واد بی ماحول قائم تھا۔ تعلیم کے سعالے میں ان کا گھر انہ بہت روشن خیال تھا۔ لیکن ان کی بیسوچ عام لوگوں کی طرح صرف مردوں کی تعلیم تک ہی محدود تھی۔ عورتوں کی تعلیم کے سلسلے میں ان کے والدین روشن خیال نہ تھے۔ نووعصمت کواس ماحول سے بے حدففرت تھی۔ اس کا ذکر انھوں نے جا بجا کیا ہے۔ نووعصمت کواس ماحول سے بے حدففرت تھی۔ اس کا ذکر انھوں نے جا بجا کیا ہے۔ نظر نہ تھے۔ عصمت کوان دونوں کی سرپرتی حاصل تھی لیکن گھر میٹو اور سماجی بندشوں کے نظر نہ تھے۔ عصمت کوان دونوں کی سرپرتی حاصل تھی لیکن گھر میٹو اور سماجی بندشوں کے برخلاف اپنی و بڑی بیٹیوں کے ساتھ عصمت کو کر امت باعث وہ بچھ بھی کو کر امت اور اس فرصودہ و بوسیدہ روایت کے برخلاف اپنی دو بڑی بیٹیوں کے ساتھ عصمت کو کر امت دوراس فرصودہ و بوسیدہ روایت کے برخلاف اپنی دو بڑی بیٹیوں کے ساتھ عصمت کو کر امت دین بورڈ نگ میں واخل کرایا۔ اس طرح ان کے والد نے اس خاندان والوں کو یہ بناور اس معاشر ہے کی ناہموار یوں کے خلاف بغادت شروع کی۔ ان کے فائدان والوں کو یہ بغاوت شروع کی۔ ان کے فائدان والوں کو یہ بغاوت

پندنہ آئی۔ خاندان والوں کی ضد پر عصمت کو واپس بلایا گیا۔اس واقعے نے عصمت کو ہری طرح متاثر کیا۔ اپنی آپ بیتی میں انھوں نے اس واقعہ کا ذکر کیا ہے۔اس کی تفصیل کچھاس طرح بیان کرتی ہیں:

" بیاس زمانے کی بات ہے جب بوی آپا کی شادی ہو گئی تھی گئی گئی ہو جھے اور سنبھلی اور سنبھلی اور سنبھلی اور سنبھلی اور شان ہو گئی گئی گئی ہوئی گذابا میال نے انحیس کرامت حسین میں داخل کر دیا، میں چول کہ جھلی بہن سے تبایت مانوس تھی۔ جھے بھی بھیجا گیا۔ ہی رنہ جانے کیا ہوا کہ ہمیں والیس بلالیا گیا۔ ہی نے بڑے ہو کر پوچھاتو کوئی تسلی بخش جواب نہ پایا۔ بس بڑی بدنای ہور ہی تھی۔ سارا فائدان بوچھاتو کوئی تسلی بخش جواب نہ پایا۔ بس بڑی بدنای ہور ہی تھی۔ سارا فائدان بایکا ہے پر تالی گیا تھا کہ تم اور کوئی تسلی بخش جواب نہ پایا۔ بس بڑی بدنای ہور ہی تھی۔ سارا فائدان نہ ہو تھیں گی ۔ امال نے رور دو کر برا حال کرلیا۔ آبا نے ہتھیار ڈال دیے۔ ان کے ہو کہیں گی۔ اس نے دواون کی بہی رائے تھی کے لڑکوں کو تعلیم دلوانا انھیں چشر کرانے سے ہمی زیادہ ذیل حرک ہے۔ بیدا ہوئی ۔ اور جھے تعلیم پانے کا موقع ملا۔ وہ کیا جس خوش نھیب تھی کہ دیر سے بیدا ہوئی ۔ اور جھے تعلیم پانے کا موقع ملا۔ وہ کیا جس می خوش نھیب تھی کہ دیر سے بیدا ہوئی ۔ اور جھے تعلیم پانے کا موقع ملا۔ وہ کیا جس می خوش نھیب تھی کہ دیر سے بیدا ہوئی ۔ اور جھے تعلیم پانے کا موقع ملا۔ وہ کیا جس می خوش نھیب تھی کہ دیر سے بیدا ہوئی ۔ اور جھے تعلیم پانے کا موقع ملا۔ وہ کیا جس می خوش نھیب تھی کہ دیر سے بیدا ہوئی ۔ اور جھے تعلیم پانے کا موقع ملا۔ وہ کیا جس می خوش نھیب تھی کہ دیر سے بیدا ہوئی ۔ اور جھے تعلیم پانے کا موقع ملا۔ وہ کیا

وہاں کے تعلیمی نظام کے مطابق عصمت چفتائی کی ابتدائی تعلیم روایتی انداز میں گھر پر ہوئی۔ چوں کہ عصمت شروع ہے ہی یاغی شم کی لڑکتھیں اس لیے ان کی ضد کو دیکھتے ہوئے ان کا داخلہ آگرہ کے '' دھن کوٹ' اسکول میں چوتھی جماعت میں کرایا گیا۔ عصمت نہایت ذہین اور پڑھنے میں تیزتھیں اس لیے انھیں ڈبل پر موثن دے کر چھٹی جماعت میں کردیا گیا۔ جب عصمت کا خاندان آگرہ ہے علی گڑھ نتقل ہوا تو ان کا داخلہ علی گڑھ کے ایک مڈل اسکول میں کرایا گیا۔ جہاں ہے انھوں نے مُدل پاس کیا۔ اب عصمت کی شادی کی بات ہونے گئی تھی۔ وہ کسی بھی صورت میں تعلیم کی بات ہونے گئی تھی ۔ وہ کسی بھی صورت میں تعلیم کی بات ہونے یا جی تھیں پڑھنے لیکنے سے کافی دلچیں تھی۔ وہ کسی بھی صورت میں تعلیم سے دورنہیں ہونا جا جی تھیں ۔ لہٰ ذاکھ صفر ح اپنی شادی رکوائی۔ اس کے لیے انھوں نے گھرے بھا گئے اور کر بچی بن جانے کی دھمکی تک دی۔ آخر کارعصمت کی بغاوت

اور تعلیم سے مزید دلچیس کے پیش نظران کے والد نے انھیں آگے بڑھنے کی اجازت دیے دی۔ دی۔ دی۔ چنا نجے انھیں علی گڑھ کے ایک بورڈ نگ ہاؤس میں واخل کرادیا گیا۔ یہیں سے عصمت منے ہائی اسکول کا امتحان یاس کیا۔ عصمت چنتائی کی اس کا میا بی پران کے بڑے بھائی عظیم بیک چنتائی ہے حد خوش ہوئے۔

میڑک (سکنڈڈیوین) میں کامیابی کے بعد عصمت کا حوصلہ بڑھا۔ انھوں نے علی گڑھ ہے ہی الف اے کہ تعلیم 1934ء میں کلمل کی۔ وہ بے حد فعال اور متحرک تھیں۔

بورڈ نگ میں رہ کرانھیں آ زاوانہ طور پرسو چنے اور جینے کا بھر پورموقع ملائے۔ وہ وہاں کی ہرطرح کی سرگرمیوں میں چیش چیش رہیں۔ علی گڑھ کا بی آ زادانہ ماحول ان کی شخصیت کو تکھار نے اور سنوار نے میں نہایت اہم خابت ہوا۔ یہیں پروہ مختلف قتم کے تج بات اور مشاہدات ہے بھی سنوار نے میں نہایت اہم خابت ہوا۔ یہیں پروہ مختلف قتم کے تج بات اور مشاہدات ہے بھی مورو علی ان کے مشہورا فیانہ نہ لیانہ 'کامحرک بنا۔ جنسیت (Lesbianism) کا علم ہوا۔ یہی علم ان کے مشہورا فیانہ نہ لیانہ 'کامحرک بنا۔ علی گڑھ سے الفیوں نے گر بچویش کی تعلیم عمل کرنے کے بعد انھیں لیعنو آ تا پڑا ۔ یکھنو آ تے کے لیے بھی آئھیں بڑی آئی کا بی سے انھوں نے گر بچویش کی تعلیم عمل کی۔ لیعنو آ نے کے لیے بھی آئھیں بڑی مصورت حال مشکل ہے ہی اجازت ملی یا گڑھ سے قدرے مختلف تھی۔ جموعی طور پر ہم کہ سکتے ہیں کہ وہاں کی معاشرتی صورت حال علی گڑھ سے قدرے مختلف تھی۔ جموعی طور پر ہم کہ سکتے ہیں کہ وہاں کی معاشرتی ماحول نے عصمت کی فکری روش کوئی مست عطا کیا۔ اس کا اعتر ان انھوں نے کے معاشرتی ماحول نے عصمت کی فکری روش کوئی مست عطا کیا۔ اس کا اعتر ان انھوں نے کے معاشرتی ماحول نے عصمت کی فکری روش کوئی مست عطا کیا۔ اس کا اعتر ان انھوں نے اپنی آ ہے بیتی ہیں بھی کیا ہے:

دولکھنٹو میں گزارے ہوئے دوسال میری زندگی میں بہت اہم نابت ہوئے۔ ول دوماغ کوئی راہیں ملیں۔ نے دروازے کیلے۔"(7)

گریجویشن کی تعلیم کے سلسلے میں وہ لکھنؤ میں دو سال مقیم رہیں اور نی اے میں نمایاں کا میابی حاصل کی۔اس دوران ان کے والدین کی سوچ کافی بدل چکی تھی۔اپ اس مسلسلے نمایاں کا میابی کو جاری دکھتے ہوئے عصمت نے ایک بار پھر علی گڑھ کا رخ کیا اور وہاں ہے بی سلسلۂ تعلیم کو جاری دکھتے ہوئے عصمت نے ایک بار پھر علی گڑھ کا رخ کیا اور وہاں ہے بی

الدكاامتخان ماس كيا- براها كي مكمل كرنے كے بعدوہ كى برسول تك محكمه تعليم سے وابسة رہيں۔ بر ملی اور دوسری جگہوں پر انھوں نے ہیڈ مسٹریس کی حیثیت سے اپنی خد مات انجام دیں۔ ا پی ملازمت کے سلسلے میں وہ مجھ دنوں تک ممبئی میں بھی رہیں لیکن جلد ہی وہاں ہے استعفیٰ و بے دیا۔ بعد میں اینے شو ہر شاہ لطیف کے مشورے برنامی دنیا سے نسلک ہو گئیں۔ فلمی دنیا ے جڑنے کے بعد انھوں نے کئی فلموں کے لیے کہانیاں ومکا لمے لکھے۔عصمت چنتا کی کئی علمی واد لی انعامات ہے بھی نوازی گئیں۔ لوگوں کے اصرار پر انھول نے فلموں میں ادا کاری بھی کی۔ان کی تخلیق شدہ فلمی کہانیوں میں ''گرم ہوا'' بے حدمقبول ہوئی۔انھوں نے ملمی دنیا کے بچے چھے کو بھی اپنی تحریروں کے ذریعہ بے نقاب کرنے کی کوشش کی ہے۔ علی گڑھ میں قیام کے دوران عصمت کی ملاقات شاہرلطیف سے ہوئی۔ وہ علی کر دو یو نیورٹی ہے ایم اے کرر ہے تھے۔ یہیں سے شاہد لطیف اور عصمت کی دو تی کا آغاز ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو بیند کیا اور 1942ء میں شادی ہوگئی۔ چوں کہ عصمت نے شادی این پیندے کی تھی اس لیے گھر کے زیادہ تر لوگ اس شادی سے ناخوش تھے۔ان کے بڑے بھائی ہے بیک چنتائی کوا تناصد مدینتیا کہ مرتے دم تک عصمت کی شکل ندد یہ تھی۔ شامدلطیف ایک روش خیال انسان شھے۔ یہی وجہ ہے کہ اِن دونوں کی از دوا جی زندگی نہایت خوشگوارگزری ۔ شاہرلطیف نے انھیں برابری کا درجہ دیا اوران کے تمام جائز حقوق کا خیال رکھا۔ ان کا انتقال 1967ء میں ہوا۔عصمت چنتائی شاہرے اپنی از دوا جی زندگی کا ذکر كرتے ہوئے رقم طرازیں:

المردهورت كو بوج كرديوى بنانے كو تيار ب. ووائے محبت دے سكتا ہے۔ المردهورت كو بوج كرديوى بنانے كو تيار ہے .. ووائے محبت دے سكتا ہے۔ عرات دے سكتا ہے۔ صرف برايرى كاور جنبيں دے سكتا ۔۔۔۔ شاہد نے بجھے برابرى كادر جدد يا تھا۔ اس ليے ہم دونوں نے ایک اچھى زئدگى گزارى۔ "(8)

عصمت چفتائی پردے کے بخت خلاف تھیں۔ان کا خیال ہے کہ 'اگرجسم پر کوڑ دونہ ہوتو اس کی نمائش میں کوئی حرج نہیں' عصمت چفتائی عمر بھر ہاتی بند شوں ،فرسودہ رسم وروائ اور بوسیده روایات کے خلاف کرتی رہیں۔ وہ لڑیوں کوخودگیں وہی کھنا جا ہی تھیں۔
انھوں نے آزادی نسواں کی پرزور حمایت کی عصمت ایک نہایت حساس خاتون تھیں۔
انھوں نے بچین سے بی حق تلفی اور غیرانسانی سلوک کے خلاف احتجاج شروع کر دیا تھا۔ وہ عور توں پر ہونے والے مظالم کے خت خلاف تھیں۔ انھوں نے زندگی بجرعور توں کے ظلم و استخصال کے خلاف آواز بلندگی۔ آگرہ کے آگرہ کی ان مردگیوں میں بہل بار مجھے اپنے لڑکی ہونے کا ممدمہ ہوا عورت فدانے کوں بیدا کی۔ مرک پٹی ،مجور دیکوم ستی کی کیا ضرورت، دھوبی روز من دوز مدانے کیوں بیدا کی۔ مرک پٹی ،مجور دیکوم ستی کی کیا ضرورت، دھوبی روز مدان کے خال کے آئے دن جوتے پڑا کرتے تھے۔ پاس پڑوی کی مدان کے خال کی اس کو دی کی مدان کے خال کی اس می عورتی کی مدان کے خوال کے آئے دن جوتے کھایا کرتی تھیں اور میں خدا مدان کی مدان کی مدان کے خوال کی بھول کی بھول کی تھیں اور میں خدا مدان کی مدان کے خوال کا بنادے۔ ان (و)

عصمت چنتائی کوفکش سے فطری لگاؤتھا۔ انھوں نے چودہ، پندرہ برس کی عمر سے بندا فسانے لکھٹا شروع کردیے تھے۔ عصمت چنتائی فرائٹ اور مار کس کے نظریات سے متاثر تھیں۔ حالاس کے نظریاتی طور پر دونوں مقکرین میں یکسائیت نہیں ملتی ۔ لیکن عصمت نے خوداعتراف کیا ہے کہ وہ کسی اصول ونظریے کی پابند نہیں ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ ترتی پند ہوتے ہوئے بھی انھوں نے اس تحر یک کی نعرہ بازی اور انتہا پندی کو بھی گلے نہیں لگایا۔ جنس عصمت کا پند بیدہ اور محبوب موضوع ہے۔ انھوں نے اس موضوع پر بڑی ہے باکی جنس عصمت کا پند بیدہ اور محبوب موضوع ہے۔ انھوں نے اس موضوع پر بڑی ہے باکی سے لکھا ہے۔ خودان کے الفاظ میں ' چیٹ پٹے تھے کے واقعات ' کومزے لے لے کر بیان کرنے کا آئیس ہے حد شوق ہے۔ فیاشی اور عربیائی کے الزام میں ان پر کئی بار مقد ہے بھی کے داخان ' ' ' گیندا' اور ' تل' ان کے مشہورا قسانے ہیں۔ یہ افسانے اپنی فی شیت اور جنسی اظہار خیال کے لیے جانے ہیں۔

عصمت چغنائی کافلسفهٔ عشق نهایت روش خیال ہے۔ وہ افلاطونی عشق کے خلاف ہیں۔ یہی وجہ ہے کہان کی تمام تخلیقات میں گریدوزاری اور آہ وفریادہیں ملتے۔ان

کے بہاں مغربی دانشوروں کے فکر ونظر کی جھنگ ملتی ہے۔ انھوں شعوری یا غیر شعوری طور پر جین آسٹین کی ظرح محد ود کینوس کے باوجود عصمت نے اپنے ناولوں اورافسانوں میں کمال فن کا مظاہرہ کیا ہے۔ انھوں نے متوسط طبقے کے نوجوان کڑے اوراژ کیوں کے بعض اہم مسائل کوخلا قانہ طور پر پیش کیا ہے۔ اس محد وو دائر و فکر کے باوجودان کافن اتنا پختہ ہے کہ پڑھنے والوں کوشک دامانی کا حساس نہیں ہوتا۔

عصمت چنتائی نے اردوفکشن کونت نے مسائل سے روشناس کرایا۔ '' میڑھی کیئر'' ان کا شاہکار ناول ہے۔ ان کے دوسرے اہم ناولوں میں '' ضدی'' ،'' معصومہ'' ، '' سووائی'' ،'' جنگئی کبوتر'' ،'' دل کی دنیا'' ،'' بجیب آدمی'' ،'' تین اناژی' ،'' انفتی راجکمار' ، '' ایک قطرہ خون' ،'' باندی' کے نام لیے جا کتے ہیں۔ ان کے افسانوی مجموعے میں '' ایک قطرہ خون' ،'' باندی' کے نام لیے جا کتے ہیں۔ ان کے افسانوی مجموعے میں ''کیاں'' ،'' چوٹیں' ،'' ایک بات' ،'' کیان '' ،'' جیوئی موئی' ،'' دو ہاتھ' ،'' شیطان' ، '' میں کی خوشبو' وغیرہ قابل ذکر ہیں عصمت نے ناول ، افسات اورڈ راما کے علاوہ متعدد ''بدن کی خوشبو' وغیرہ قابل ذکر ہیں عصمت نے ناول ، افسات اورڈ راما کے علاوہ متعدد

خاکے، رپورتا ڑہ سفرنا ہے اور مضامین بھی لکھے ہیں۔ عصمت نے مجآز ، منٹو، پطری ، خواجہ احمد عباس اور جال نثار اختر کے خاکے لکھے ہیں۔ عصمت کی بینتمام تحریریں انسانی زندگی اور اس کے گونا گوں مسائل کی عکاس ہیں۔ ان کی تخلیقات میں حقائق ہے چیثم پوشی نظر نہیں آتی۔ عصمت نے ایک حقیقت بسند فکشن نگار کی حیثیت سے ساج ومعاشر ہے کی ترجمانی کی ہے۔ یہی خوبی ان کی انفر او بہت کی اصل وجہ ہے۔

عصمت کی او فی خدمات کے پیش نظر آئیس پدم شری ، اقبال میان ، غالب ایوارڈ ، فام فیئر ایوارڈ ، پرویز شاہدی ایوارڈ اور گورنمنٹ آف انڈیا ایوارڈ جیسے اہم اعز ازات وانعامات سے نوازا گیا۔ وہ 24 ماکتوبر 1991 ، کواس دنیا سے رخصت ہو کیس۔ ان کی وصیت کے مطابق آئیس مبئی کے شمسان گھاٹ پرنذرآتش کیا گیا۔

## عصمت چغنائی کی شخصیت کے سیلی عناصر

انسان جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے، پلتا ہے، بڑھتا ہے اور جن حالات و مسائل ہے دو چار ہوتا ہے، وہ تمام عوامل اس کی شخصیت کی نشو و تمامی بنیا دی رول ادا کرتے ہیں۔ در اصل انسان کی شخصیت کی نشو و تمامی گھر پلو ماحول و معاشرہ کے علاوہ اصل انسان کی شخصیت کی تشکیل و تعمیر اور اس کی نشو و تمامی گھر پلو ماحول و معاشرہ کے علاوہ ساجی ، سیاسی ، تہذیبی ، او بی اور معاشی حالات و کواکف کی کا رفر مائی ہے انکار ممکن تہیں ۔ بھی ساجی ، سیاسی ، تہذیبی ، او بی اور معاشی حالات و کواکف کی کا رفر مائی ہے انکار ممکن تہیں ۔ بھی انسان اپنے گر دو پیش کے فرسودہ رسم ورواج اور ساجی نا ہموار یوں کے خلاف صدائے احتیاج بھی بلند کرتا ہے۔

عصمت چنائی ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ وہ اپنے مال ہاپ کی توسط گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ وہ اپنے مال ہاپ کی توسط گھرانے میں پیدا ہوئیں وہاں علمی واد بی سرگرمیاں موجودتھیں۔ ان کے بردے بھائی عظیم بیک چنتائی اردو کے نامورادیب تھے۔ گھر کے اس خوشگوار علمی فضا نے ان کے ذہن پر آیک شبت اثر ڈالا۔ عصمت کے گھرانے میں اس شبت ماحول کے علاوہ چند منفی رویے بھی قابل ذکر ہیں۔ مثلاً اس گھر میں لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم عاصل کرنے کی جند منفی رویے بھی قابل ذکر ہیں۔ مثلاً اس گھر میں لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم عاصل کرنے کی است

اجازت نہیں تھی۔ لڑکیوں پر پردے کا بخت اہتمام کیا جا ا۔ عصمت کی شخصیت نہایت پر تیج اور تہد دار ہے۔ گھر کی بخق اور اس کھنے ہوئے ماحول نے عصمت کی شخصیت میں باغیانہ روینے کوجگہ دی۔ انھوں نے زندگی کے ہر موڑ پر صدائے احتجاج بلند کیا۔ بغاوت کا میر جذبہ ان کی زندگی کے آخری ایام تک باتی رہا۔ ان کی

بوری زندگی اس تلخ حقیقت کی آ مینه داری کرتی ہے۔ آخر کاروہ کون سے عوامل تھے جنھوں

نے ان کو ضدی اور باغی بنایا۔ در حقیقت عصمت کی شخصیت میں جو مجروی اور شیڑھا پن ماتا ہے، وہ قطری ہے۔ اس کی بہترین مثال '' نیڑھی لکیر'' ہے۔ عصمت کے بپیرا ہوتے ہی جو حالات و مسائل در پیش آئے ، اس کا اظہار انھوں نے اپٹی تخریروں میں جا بجا کیا ہے۔ ان کی تخریروں میں جا بجا کیا ہے۔ ان کی تخریروں کو پڑھ کر ہم اس نتیج پر بھنچتے ہیں کہ انھیں اپنے ماں باپ کی محبت نہیں ملی۔ وہ کی تخریروں کو پڑھ کر ہم اس نتیج پر بھنچتے ہیں کہ انھیں اپنے ماں باپ کی محبت نہیں ملی۔ وہ اپنے والدین کی شفقت اور پیارے محروم رہیں۔ ان کی بیدائش پرخوش کے بجائے اظہار خم کیا گیا۔ گھر کے افراد مایوی وافسر دگی کی کیفیت میں جنتی ہوئے۔

چوں کہ عصمت کے والدین نے ان کی پرورش و پر داخت میں کوئی خاص دلیہ ان کی پرورش و پر داخت میں کوئی خاص دلیہ ان کی پرورش و پر داخت میں کوئی خاص دلیہ میں شدلی۔ ان کی پرورش گھر کے نوکروں کے ذریعہ ہوئی۔ ضداور بعناوت کی جڑیں محرومی و میں پہنچی ہیں۔ عصمت کو اس محرومی کا پہنچی ہیں۔ عصمت کو اس محرومی کا شدید احساس تھا۔ اپنی محرومی و بذھیبی کا اظہار کرتے ہوئے تھی ہیں:

" بیجھے بدات خوداس ، حول سے کوئی شکایت نیس جہاں میری تراش خراش ہوئی۔ پچر پچوں کے جم غفیر میں ایک پا بیادہ سپائی کی طرح تربیت پائی۔ نہ لا ڈ ہوئے نہ نخرے ، نہ تو تعویذ گنڈے بندھے، نہ نظرا تاری گئی۔ نہ خود کو بھی کسی کی زندگی کا اہم حصہ محسوس کیا۔ "(10)

عصمت بجین ہے ہی آ زادانہ ماحول میں پلی بردھیں۔ انھیں اڑکوں کی طرح کے سینے کود نے کی آ زادی حاصل تھی۔ انھوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے۔ ان کی بہینیں عمر میں کافی بردی تھیں۔ لہذا آتھیں بھائیوں کی صف میں جگہ کی ۔ وراصل ان کی تعلیم وتر بیت زیادہ تر بھائیوں کے ساتھ رہ کر آتھیں اکیلے پن و تنہائی کا احساس نہیں ہوا۔ بھائیوں کے ساتھ رہ کر آتھیں اکیلے پن و تنہائی کا احساس نہیں ہوا۔ بھائیوں کی اس قربت و نے انکلفی نے ان کے اندر بے باکی وخود سری کی ماتھ کے باک وخود سری کی سے بیدا کردی۔ یہی ہے باکی آئے چل کر ان کے مزاج کا ایم حصہ بن گئی۔ اپنا ان کے بیات کو بیان کر ہے ہوئے ایک جگہ تھی ہیں۔

در بہنیں چوں کے بڑی نگل تکمیں اس لیے بھائیوں کی صف میں جگہ بل کھیل کود کا زبان اٹھیں کے ساتھ گلی ڈیٹر اوٹ بال اور ہا کی کھیل کر گزرا۔ پڑھائی بھی اٹھیں کے ساتھ ہوئی۔ بچ یو جھے تو اصل مجرم میرے بھائی تی تھے۔ جن کی محبت نے بچھے ان کی بی تھے۔ جن کی محبت نے بچھے ان کی بی طرح آزادی سے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ وہ شرم وحیا جو عام طور پر ورمیانہ طبقہ کی لازمی صفت مجھی جاتی ہے، بینپ نہ تک۔''(11)

تھرکے اس آ زادانہ ماحول نے عصمت کی شخصیت اور ان کی فکر کوتوانا کی عطا کی۔اس مخصوص وآ زادانه ماحول نے ان کے اندر کم حوصلگی اور برد لی جیسے عناصر پننے ہی نہ دیے۔افھوں نے فرمودہ رسم ورواج ، ندہبی تعصب ، تو ہم پری ، دقیانوی تصورات ، ساجی ناہمواریوں اور پردے کے خلاف عملی قدم اٹھایا۔ کلی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ عصمت کے گھرانے کی او نی علمی فضانے ان کی شخصیت کی تشکیل و تعمیر اور ان کے فکر وشعور کی پختگی میں بے حدا ہم رول ادا کیا ہے۔اس کا اظہار بھی اٹھوں نے کیا ہے۔ ان کی شخصیت کی تشکیل اور شعور کی نشو ونما میں ان کے خاندانی وگھریلو ماحول کے علاوہ گردو پیش کے ساجی، سیاسی، اقتصادی اور تہذیبی حالات ومسائل بھی اہمیت کے حالل ایں۔عصمت نے اینے دور کے بنتے گڑتے ساجی اقد ارکو قریب سے دیکھا اورمحسوں کیا۔ ساج کے جس طبقے سے عصمت وابستہ تھیں ،اس میں فرسودہ اور بوسیدہ روایات ، جہالت، عدم مساوات، جنسی تھٹن ونا آسودگی ،ظلم واستحصال، ساجی ناانصافی ، تنگ نظری ، رجعت پندى، بداخلاقى اور معاشى وسياس بدحالى جيسى ساجى بدعنوانيال عام تھيں۔ توى وبين الاقوامي سطح پر رونما ہونے والی تبدیلیاں ،تحریک آزادی، تقسیم ملک، فرقہ وارانہ فسادات، بہیاندل وغارت، آبروریزی، انسانیت کی شکست وریخت جیسے غیر انسانی وپرسوز مسائل جھی ان کے سامنے تھے۔ مذکورہ بالا نا ہموار بول اور سابی بدعنوا نیوں نے عصمت کی شخصیت وشعور پر دوررس اٹر ات مرتب کے۔قدیم وجدیدروایات کی شکش وتصادم نے انھیں زندگی پر کے ہر قدم پرسوچنے پر مجبور کیا۔اٹھوں نے اپنے آس پاس کے غیر فطری وغیر انسانی انعال واعمال پر قدغن لگانے کی کوشش کی۔ابیامحسوں ہوتا ہے کہاحتجاج ومزاحمت کی کیفیت ان کی سرشت میں داخل ہے۔

عصمت نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل ک۔ ان کی شخصیت کی تشکیل و تعمیر اور نشو و نما بیس گھر بلواور گردو پیش کے حالات و مسائل کے علاوہ تعلیمی علمی ماحول نے بھی ایک خاص کردار ادا کیا ہے۔ ان کی تعلیم کے سلسلے میں علی گڑھا ور لکھنو خاص ابھیت رکھتے ہیں۔ انھوں نے لکھنو کے گردی اور لجا ایڈ کی تعلیم حاصل کی عصمت کو انھوں نے لکھنو کے گردی کی ایک ایم حصہ بنالیا علم وا دب سے بے حد دلچیں تھی ۔ انھوں نے حصول تعلیم کو اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ بنالیا تھا۔ اس کے لیے عصمت نے گھر والوں کو کرسچن بن جانے اور گھر سے بھاگ جانے کی وصلی تک دی۔ اس مقصد کے حصول کے لیے انھوں نے زمانے کی چیرہ دستیوں سے مقابلہ وحملی تک دی۔ اس مقصد کے حصول کے لیے انھوں نے زمانے کی چیرہ دستیوں سے مقابلہ کیا۔ لکھنو اور علی گڑھ میں دوران تعلیم وہ ہر طرح کی سماجی ، سیاسی علمی واد بی مرگر میوں میں پیش پیش رہیں ۔ عصمت کو گھنا می کی زندگی بند نتھی کی تھنو اور علی گڑھ کی ماد بی مقدی واد بی فضا اور پیش پیش رہیں ۔ عصمت کو گھنا می کی زندگی بند نتھی کی تھنو اور علی گڑھ کی ماد بی فضا اور بیا گڑھ کے اوقات نے ان کی شخصیت اور فکروشعور کی را ہیں متعین کیں۔ اپنی شخصیت اور فکروشعور کی را ہیں متعین کیں۔ اپنی شخصیت اور فکروشعور کی تشکیل و تھیر ہیں لکھنو کے خوشگوار ماحول کی اہمیت کا اعتراف کی اہمیت کا اعتراف کی اہمیت کا اعتراف کی اہمیت کا اعتراف کی جوئے وہ رقم طراز ہیں:

دولکھنٹو میں گزارے ہوئے دوسال میری زندگی میں بہت اہم ٹابت ہوئے۔ دل ود ماغ کونٹی راہیں ملیس۔ نے دروازے کھے۔(12)

عصمت چفتائی کی شخصیت ہمہ جہت اور تہددار ہے۔ اس کی کئی پرتیں ہیں۔ ان کی پرتی شخصیت کی افہام تفہیم کے لیے ان کی تحریوں اور ان کے حالات زندگی کا مطالعہ ناگر میر ہے۔ ان کی دلی ہے میل نات اور تصورات ونظریات ان کی شخصیت کو ہم جھنے ہیں کاراً مدہوسکتے ہیں۔ ان کے حالات زندگی سے مید بات عیاں ہوتی ہے کہ قصے و کہانیوں سے آئیس فطری لگا و تھا۔ انھوں نے کم عمری سے ہی کہانیاں لکھنا شروع کردی تھیں۔ ان کی تخلیقات ہیں مشرقی مفکروں اور ادر بیوں کے علاوہ مغربی دانشوروں اور فن کاروں کے فکروفن کی تیا ہے۔ واضح اثر ات ملتے ہیں۔ انھوں نے اردوفکش نگاروں مشلاً مجنوں گور کھیوری، تجاب کے واضح اثر ات ملتے ہیں۔ انھوں نے اردوفکش نگاروں مشلاً مجنوں گور کھیوری، تجاب مطعیل، نیاز فتی وری اور قطیم میگ چفتائی کے نظریات وافکار سے بڑی حد تک استفادہ کیا

ہے۔ڈاکٹررشید جہاں نے بھی ان کی تا بناک شخصیت کی آبیاری کی ہے۔

عصمت کے زویک رشید جہاں ایک طوفانی ہتی تھیں۔ رشید جہاں نے عصمت کو اشتراکیت (Communism) کے بنیادی عقائد واصول سے روشناس کرایا۔ ان کے نقش قدم پر چل کر عصمت نے نفخر کا حیاس کیا۔ عصمت کی شخصیت بیس پائی جانے والی بے باکی ، جرات مندی ، خود سری اور صاف گوئی کی خونی بڑی حد تک رشید جہاں کی صحبت کی مربون منت ہے۔ در اصل عصمت کی شخلیق توت کے انقلائی واحتجا جی رویے رشید جہاں کے افکار ونظریات کو اپنانے اور کے افکار ونظریات کو اپنانے اور اس بھمل کرنے کی شعوری کوشش کی۔

ڈاکٹر رشید جہاں کے علاوہ ''انگارے'' کے دومرے مصنفین نے بھی اضیں ذہنی طور پر متاثر کیا ۔ طور پر متاثر کیا ۔ عصمت نے ان قلم کاروں کے نظریات وتصورات کوشعوری طور پر قبول کیا۔ ترقی پہندتر کیا ۔ اس ترکی کے ان کے فکرو خیال میں تنوع اور شخصیت میں رنگار کی پیدا کی ۔ بچ تو یہ ہے کہ عصمت کی شخصیت کی تشکیل اور ان کی فکری بصیرت کو بلندی عطا کرنے میں ترقی پہندتر کریک کا نمایاں رول رہا ہے ۔ عصمت نے اس ترکی کے فکری اساس کو دل ہے لگایا۔ ترقی پہندتر کی ۔ انھوں نے اس ترکی کے کا خمایات وتصورات کو بنیاد بنا کر عصمت نے اپ فن کی شاندار عمارت تغییر کی ۔ انھوں نے اس ترکی کے کا نہا بیندی کو بھی بھی قابل یقین نہیں سمجھا۔ ان کی شخصیت میں بے یا کی اور احتجا تی کیفیت ملتی ہے لیکن اختبا ہے کہا گئی اور احتجا تی کیفیت ملتی ہے لیکن اختبا ہے لیکن اختبا ہے لیکن اختبا ہے کہا گئی ہے باوجود انھوں نے اپنی ایکن اختبا ہے لیکن اختبا پہندی نہیں ۔ ترقی پہند ترکم کے سے ذہنی وابستگی کے باوجود انھوں نے اپنی ایک الگ راہ بنائی۔

عصمت نے مشرقی فکروفلف کے علاوہ مغربی دانشوروں اور مفکروں کے اصول و نظریات کو بھی شعوری یا غیر شعوری طور پر اپنایا۔ ان کی تخلیقات میں مغربی فکروفلفہ کی جھلک ونظریات کو بھی شعوری یا غیر شعوری طور پر اپنایا۔ ان کی تخلیقات میں مغربی فکروفلفہ کی جھنگ ملتی ہے۔ ان کے بہاں نفسیاتی مطالعہ (Psychological Study) کی بہترین مثالیس موجود ہیں علی گڑھ میں افھوں نے نفسیات کا بغور مطالعہ کیا تھا۔ ان کی مینفسیاتی بصیرت موجود ہیں علی گڑھ میں افھوں نے نفسیات کا بغور مطالعہ کیا تھا۔ ان کی مینفسیاتی بصیرت ان کے بہترین مثال ہے۔ ان کا ناول ''میز ہی لکیز'' اس کی بہترین مثال ہے۔ ان کا خالے کے ان کا ناول ''میز ہی لکیز'' اس کی بہترین مثال ہے۔

عصمت نے چینوف ہمو پاسان، مائم، ڈی ایکے لارنس، جارج برنارڈشا، ولیم شیکسپیئراورجین آسٹین جیسے اہم او بیوں اورفن کاروں کی تخلیقات کا مطالعہ ژرف نگاہی ہے کیا۔ یکی وجہ ہے کہ فدکورہ بالامغربی تخلیق کارول کے نظریات وتصورات کی جھلک ان کے فن پاروں میں ملتی ہے۔ ان مغربی مفکروں اورقام کاروں نے ان کی شخصیت وقکر کو بھی حد درجہ متاثر کیا۔ یکی وجہ ہے کہ ان کی شخصیت میں مغربی طرزمل اورمغربی فلسفہ حیات کی حیوت کی ساتھ کے اس کی شخصیت میں مغربی طرزمل اورمغربی فلسفہ حیات کی حیوت کی اس کی تحقیق حیات کی حیوا ہے گھا ہے۔

انگریزی زبان واوب میں جارج برنارڈ شا، بحیثیت ڈرامہ نگار ایک بلند واعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔عصمت چنتائی کوان کے ڈرامہ 'نفس دی' اس کا فطری نتیجہ ہے۔ فرامہ نوری کی طرف مائل کیا۔عصمت چنتائی کا ڈرامہ 'نفس دی' اس کا فطری نتیجہ ہے۔ افھوں نے چیوف کی حقیقت نگاری کوشعوری طور پر قبول کیا۔عصمت نے نو جوان طبقے کے جنسی مسئل کی حقیق آئینہ داری گی ہے۔ یہ چیوف کی حقیقت نگاری کا اثر ہے کہ انھوں نے جنسی مسئل کی حقیق آئینہ داری گی ہے۔ یہ چیوف کی حقیقت نگاری کا اثر ہے کہ انھوں نے نہایت ہے باکی اور جرائت مندی سے ساج ومعاشرہ کی ناہموار یوں کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح واضح رہے کہ عصمت چنتائی کی شخصیت شعوری طور پر چیخوف سے متاثر ہوئی۔

عصمت چنائی عظیم مفکر وفلفی مارک اور فرائد کے نظریات وقصورات سے ذہنی مناسبت رکھتی ہیں۔ فرائد کی تعلیل نفسی نے عصمت کی شخصیت کو بے حدمتا اثر کیا۔ انھوں نے فرائد کی تعلیل نفسی اور اس کے جنسی تصورات کو شعوری طور پر قبول کیا ہے۔ اس نظر ہے کے زیر اثر ان کا قلم فکر کی نئی منزلوں ہے ہم کنار ہوا۔ ان کی تخلیقات سے اس بات کا بخو بی احساس ہوتا ہے۔ خود عصمت اپنی ذاتی زندگی میں اس طرز عمل کو اپنانے کی خوا ہاں تھیں۔ انھوں نے فرائد کے فلفے کی روشنی میں انسانی زندگی کی ہیجیدگی کو سیجھنے کی کوشش کی۔ ان کے افسانوں اور ناولوں میں جنسی مسائل سے متعلق جو تیج بات و مشاہدات ملتے ہیں، وہ انھیں مغربی واندوں اور مفکروں کی مربون منت ہیں۔ در اصل مغربی فکر وفلفہ کو عصمت کی مغربی واندوں اور مفکروں کی مربون منت ہیں۔ در اصل مغربی فکر وفلفہ کو عصمت کی مغربی واندوں اور مفکروں کی مربون منت ہیں۔ در اصل مغربی فکر وفلفہ کو عصمت کی مغربی واندوں اور مفکروں کی مربون منت ہیں۔ در اصل مغربی فکر وفلفہ کو عصمت کی مغربی واندوں سے منتوں منت ہیں۔ در اصل مغربی فکر وفلفہ کو عصمت کی مغربی دانشوں میں انفرادیت حاصل ہے۔

انسان کی شخصیت کی تفکیل و تعمیر میں فدہجی اصول و نظریات کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ فہرب کے نظریات و افکار انسانی زندگی کے تمام بہلوؤں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ عصمت مسلم گھرانے میں بیدا ہو تیں۔ ان کے والد بن اوران کے گھرانے میں فدہب کے تشکی بیزاری ملتی ہے۔ ان کے دل میں فدہب اسلام کے تبیش عقیدت واحترام کا جذب نہ تھا۔ ان کا جھ کا و ہندو فدہب کی جانب تھا۔ عصمت کی شخصیت پر گھر کے اس ماحول کے اثر ات بھی مرتب ہوئے۔ خورعصمت نے بھی اسلام کے فدہبی اصول وعقا کدکی مخالفت کی ۔ وہ پر دے کی سخت مخالف تحقیل۔ انھوں نے بھی بر قع نہیں بہنا۔ ان کی میرمخالفت زندگ کی۔ وہ پر دے کی سخت مخالف تھیں۔ انھوں نے بھی بر قع نہیں بہنا۔ ان کی میرمخالفت زندگ کی۔ وہ پر دے کی سخت مخالف تھیں۔ انھوں کی صورت کے مطابق آخیں نذرا آتش کیا گیا۔ انھوں نے اس جدالی انھیں نذرا آتش کیا گیا۔ انھوں نے اس جدالی جند کے مطابق آخیں مرحلے تک نظر آتی ہے۔ ان کی وصیت کے مطابق آخیں مرحلے تک نظر آتی ہے۔ ان کی وصیت کے مطابق آخیں مرحلے تک نظر آتی ہے۔ ان کی وصیت کے مطابق آخیں مرحلے تک نظر آتی ہے۔ ان کی وصیت کے مطابق آخیں مرحلے تک نظر آتی ہے۔ ان کی وصیت کے مطابق آخیں میں کیس۔

عشق ومحبت کے متعلق عصمت کا نظریہ نہایت غیر صحت مند اور قابل اعتراض ہے۔ وہ افلاطونی فلسفہ عشق کے خلاف ہیں۔ انھیں فراکڈ کے نظریۂ عشق سے رغبت ہے۔ عصمت کوعشق میں رونا، وھوٹا اور گریہ وزاری کرنا پہند نہیں۔ وہ شوہرا وربیوی کے پاک رشتے کی بھی نفی کرتی ہیں۔ خلام ہے کہ وہ انسانی زندگی کی اخلاقی قدروں کو پامال کرنے کی خواہاں ہیں۔ ان کے یہاں عریا نہیت، جنسی تراجیت اور اخلاقی بے راہ روی ملتی ہے۔ ساج خواہاں ہیں معبوب سمجھے جانے والے ان مسائل پر انھوں نے نہا ہیت ہے باکی اور صاف گوئی سے اظہار خیال کیا ہے۔ ان کی ہے با کی اور صاف گوئی کا یہ عالم ہے کہ انھوں نے اپنے معاشقے کا ذکر بھی نہایت مزے کے ساتھ کیا ہے۔

ان کا فلسفہ عشق قرائڈ کے اصول ونظریات سے مطابقت رکھا ہے۔ وہ جنسی افعال اور محبت کو لازم وملزوم بھی ہیں۔ ان کے بیہال جنسی خواہشات کی تکمیل معیوب نہیں۔ جنس اور محبت کے فطری رشتے کے تعلق سے ایک انٹر و یو میں کہتی ہیں:

''مجت کا جنس ہے جو تعلق ہے وہ فطری ہے۔ وہ زمانہ کیا جب محبت پاک ہوا

''مجت کا جنس ہے جو تعلق ہے وہ فطری ہے۔ وہ زمانہ کیا جب محبت پاک ہوا

کرتی تھی۔ اب تو محبت کا ناپاک ہونا ہی زیادہ خوبصورت مانا جاتا

ہے۔'' (13)

ندکورہ افتباس سے بیہ بات ظاہر ہے کہ جنس اور محبت کے سلیلے بیس عصمت کی قدر ہے باک اور صاف کو بیں۔ انھوں نے زعدگی بھر ساجی نراجیت اور معاشرتی ناہموار یوں کے خلاف آ واز بلندگی۔ او بی دنیا بیس ان کی بیش بہا خدمات ان کی ہمہ جہت شخصیت کو اجا گر کرتی ہیں۔ عصمت کے مزائ میں رنگارنگی پائی جاتی ہے۔ وہ نہایت خوش مزاج اور شوخ طبیعت کی مالک تھیں۔ ان کی شخصیت میں شوخی ، ظرافت اور شگفتگی کے علاوہ بخاوت اور شرح طبیعت کی مالک تھیں۔ ان کی شخصیت میں شوخی ، ظرافت اور شگفتگی کے علاوہ بخاوت اور جب پائی کے عناصر بھی ملتے ہیں۔ وہ ایک حوصلہ منداور جا بہت قدم خاتون تھیں۔ اس ہمت اور عزم کے ساتھ انھوں نے زندگی کے ہر میدان کو سرکیا۔ انھوں نے اس بے باکی اور جرائت کے سبب ساخ کے کھو کھلے بن کا بردہ چاک کیا ہے۔ ان کی شخصیت کا ایک تا باک اور جرائت کے سبب ساخ کے کھو کھلے بن کا بردہ چاک کیا ہے۔ ان کی شخصیت کا ایک تا باکی اور جرائت کے سبب ساخ کے کھو کھلے بن کا بردہ جاک کیا ہے۔ ان کی شخصیت کا ایک تا باکی اور جرائت کے سبب ساخ کے کھو کھلے بن کا بردہ جاک کیا ہے۔ ان کی شخصیت کا ایک تابی اس بے حیائی اور بے شرمی ماتی و معاشر ہے ان کوشوں اور پہلوؤں کو بے نقاب کیا ہے جواب تک ڈھکے چھے تھے۔

### جین آشین کے سوانحی کوا کف

جین آسٹین اگریزی کی ممتازاد ہے۔ ہیں۔ان کی پیدائش انگلینڈ کے معروف پادری جاری آسٹین (George Austen) کے بہال 16 رد مجر 1775 ء کو ہوئی۔ ان کے والد کا نام جاری آسٹین اور والدہ کا نام کسندرا نے (Cassandra Leigh) تھا۔ ان کے والد علم وادب کا جاری آسٹین اور والدہ کا نام کسندرا آسٹین کے مطابق ان کے اندر کلا سے علم وادب کا مجر اشغف رکھتے تھے۔ جین آسٹین کے مطابق ان کے اندر کلا سے علم وادب کا مجر اشغور موجود تھا۔ ان کی والدہ کسندرا آسٹین ایک نیک دل اور سادہ مزاج خاتون تھیں۔ ان کی اندر کلا سے تھیں۔ ان کی اندر کا میں ہوئی میں ہوئی نہیں ہوئی کا شوق رکھتی تھیں۔ ان کی آٹھ اولا دیں تھیں۔ جین آسٹین ایک آٹھ بھائی بہنوں میں ساتویں نہیر پر تھیں۔ کشرت اولا دی تھیں۔ جین آسٹین ایک آٹھ بھائی بہنوں میں ساتویں نہیر پر تھیں۔ کشرت اولا دی تھیں۔ جین آسٹین ایک آٹھ بھائی بہنوں میں ساتویں نہیر پر تھیں۔ کشرت اولا دی جو دوان کی پر ورش و پر داخت نہایت توجہ کے ساتھ ہوئی۔

ان کی بڑی بہن کسند راان ہے کفن دوسال بڑی تھیں۔ وہ اپنی تھوٹی بہن جین اسٹین بھی انھیں بہت عزیز رکھتی سے ساتھ نہایت شفقت و محبت ہے جیش آتیں۔ جین آسٹین بھی انھیں بہت عزیز رکھتی تھیں۔ اپنی بہن کسند راکی قربت کا ذکر جین نے اپنی تحریروں میں کیا ہے۔ اس بات کا اندازہ بڑی بہن کو لکھے گئے خطوط ہے ہوتا ہے۔ جیس آسٹین ان کے سب سے بڑے بھائی ہیز ک سخے۔ انھوں نے اپنے والد کی روایت کو قائم رکھا۔ ان کے دوسرے بڑے بھائی ہیز ک آسٹین (Henry Austen) تھے۔ جین آسٹین ان کی چینی اور دلاری بہن تھیں۔ وہ اپنے اندازی بہن تھیں۔ وہ اپنے اندازی بہن تھیں۔ وہ اپنے اندازی ان کے تو بھی آپیل شے ایعد میں انھوں نے بینک کی نوکری کر لی۔ بینری آسٹین نے جین آسٹین کی شخصیت کی تقمیر اور فکر

وشعور کی تشکیل میں اہم رول ادا کیا ہے۔

جین آسٹین کی اولی شخصیت کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ وہ کسی مہلک بیماری کی وجہ سے محض محمر میں اپنے مالک حقیق سے جاملیں۔ ان کی بڑی بہن کسند را علاج کے شری سے میں اپنے مالک حقیق سے جاملیں۔ ان کی بڑی بہن کسند را علاج کے لیے آتھیں ملک کے گئی بڑے بہتالوں میں لے گئیں کیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآ مد شہوا۔ ایسا کہا ج تا ہے کہ جین نے اپنی بڑی بہن کسند را کے بانھوں میں ہی دم تو ڑا۔ ان کی موت سے بڑی بہن کسند را کو کافی صدمہ بہنچا۔ پچھرالوں بعدوہ بھی اس دنیا کے فانی سے موت سے بڑی بہن کسند را کو کافی صدمہ بہنچا۔ پچھرالوں بعدوہ بھی اس دنیا کے فانی سے چل بسیں۔ انگریزی ادب کے معروف نا قند Cristopher Gillie نے جین آسٹین کی وفات کے متعلق کھا ہے:

"She died on 18 July 1817,in Wenchester, where she and her sister Cassandra had taken lodgings so as to be near her doctor. Her death seems to have been due to a then obscure illness called Addison's Disease "(14)

جین آسٹین نے اپنی بڑی کہن کہندرا آسٹین کو چند خطوط لکھے ہیں۔ان خطوط کے وربعہ جین آسٹین کی گھریلوزندگی کے متعلق معلومات عاصل کرنے اوران کے فکر وخیال کو بیھے ہیں کوئی خاص مد زمیس لئی۔ آتھیں خطوط سے پنہ چتن ہے کہ افھوں نے تا عمر شادی نہ کی سے نہ کی خاص مد زمیس لئی۔ آتھیں خطوط سے پنہ چتن ہے کہ افھوں نے تاری کیوں نہیں کی۔ ان کے کلیے نہ کی حید خطوط کی روثنی ہیں ہم کسی ٹھوں نتیج پرنہیں پڑتی سکتے۔ان کے پاس بڑوس کے کئی نوجوان ان سے شادی کرنا چا ہے تھے۔اس سلط میں میہ بات قائل ذکر ہے کہ آیک دفعہ ایک نوجوان ان سے شادی کرنا چا ہے تھے۔اس سلط میں میہ بات قائل ذکر ہے کہ آیک دفعہ ایک نوجوان نے ان سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی۔جین نے پہلے تو تسلیم کیالیکن ایک نوجوان نے ان کا دل تو ڈا تھا۔ انگلینڈ کے اخبار ڈیلی میل ( Daily کی ایک نوجوان نے ان کا دل تو ڈا تھا۔ انگلینڈ کے اخبار کے مطابق سیمول بلیکال نامی ایک نوجوان کی میا خت کر لی ہے، جس کی تحقیق ابھی تک نہیں ہو پائی اینڈرونار می نے ای نوجوان کی شاخت کر لی ہے، جس کی تحقیق ابھی تک نہیں ہو پائی اینڈرونار میں نے این نوجوان کی شاخت کر لی ہے، جس کی تحقیق ابھی تک نہیں ہو پائی اینڈرونار می نے این نوجوان کی شاخت کر لی ہے، جس کی تحقیق ابھی تک نہیں ہو پائی اینڈرونار می نے ای نوبوان کی شاخت کر لی ہے، جس کی تحقیق ابھی تک نہیں ہو پائی اینڈرونار میں نے اس نوجوان کی شاخت کر لی ہے، جس کی تحقیق ابھی تک نہیں ہو پائی

تھی۔ان کا کہنا ہے جین آسٹین کا بیار ڈیون (Devon) کے سمندر کی علاقے میں پروان چڑھا۔انھوں نے بتایا کہ آسٹین اوران کی بڑی بہن کسندرا آسٹین کے درمیان ہوئی خط وکتا بت اورد گیرشواہد، کیمبرج یو نیورٹی کے ایمانول کا لج کے ایک طالب علم سیمول ہلیکال کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

انگلینڈ کے اس معروف موڑ نے آسفورڈ پویٹورٹی ہے گریجویش کی سند
حاصل کی ہے۔ انھوں نے تاریخ کی اہم کتابیں بھی تصنیف کی جیں۔ علاوہ ازیں 18 سوان خریاں بھی غورطلب ہیں۔ نارٹن کی تحقیق کے مطابق سیمول بلیکال جین آسٹین ہے پہلی بار
1798ء میں ہیمیشائر (Hampshire) کے لیزون میں ملاتھا۔ حالانکہ دونوں ایک دوسر ہے متاثر بھی ہوئے کین کوئی خاص نتیجہ نہ نکل سکا۔ ٹوٹنیس کے ڈیون میں دوبارہ ملنے ہے متاثر بھی ہوئے کین کوئی خاص نتیجہ نہ نکل سکا۔ ٹوٹنیس کے ڈیون میں دوبارہ ملنے ہے متاثر بھی ہوئے کین اور سیمول بلیکال ایک دوسر ہے ہے الگ رہے۔ تارش کا کہنا ہے کہ یہیں جین آسٹین کو بیار ہوا۔ انھوں نے بتایا کہ 1802ء میں جین اور ان کے والد جاری آسٹین کے جنو بی ڈیون تھ پر جا بسنے ہے بہلے اس کے متعلق کیجھی نہیں سنا گیا۔ سبیں آسٹین کے جنو بی ڈیون تف پر جا بسنے ہے بہلے اس کے متعلق کیجھی نہیں سنا گیا۔ سبیل آسٹین پچ چلا ہے کہ جین ایک اجنی یا دری کے بیار میں پڑ گئیں، جوا ہے بھائی کے پاس اکثر آیا کرتا تھا۔ اس کا بھائی گئی ہے تا کہ تھا۔ ان کا نام جان بلیکال تھا۔ نارمن کی اس کہائی کا انگرشاف جین کی بھانجی آتا کی ڈائر تھا۔ ان کا نام جان بلیکال تھا۔ نارمن کی اس کہائی کا انگرشاف جین کی بھانجی آتا کی ڈائر کی ہے ہوا۔

ہاں ہ اسمات بین آسین کی شادی اور معاشقے کے متعلق انگریزی کے بعض ناقدین ادب نے جین آسین کی شادی اور معاشقے کے متعلق انگریزی کے بعض ناقدین ادب نے بھی اپنی رائے بیش کی ہے۔ انگریزی ادب کے اہم ناقد Mi. Lascelles کا کہنا ہے:

"She never married though she received at least one proposal, she may had have at least one love affair, but little is known about it except that it direct relationship with any of famous men and women of her time, unless we call the royal invitation to dedicate one of her novels to the prince Regent a direct relationship."(15)

جین آسٹین بھین ہے ہی نہایت ذہین ،خوش اخلاق اورخوش مزاج تھیں۔ان کی

تخلیقی صلاحیت ابتدائی چند برسوں سے ہی ظاہر ہونے گی تھی۔ وہ ایک ایسے ماحول ومعاشرے میں بیداہوئیں جہال علم وادب کا چرچہ عام تھا۔ ان کی شخصیت اور ذہن کی تشکیل وتعمیر میں گھر کی تربیت، اور گردو پیش کے ساتی حالات نے کلیدی رول اوا کیے۔ گھر کی علمی واد بی فضا ان کی تخلیقی صلاحیت کو پروان چڑھانے میں کافی مدرگار تابت ہوئی۔ انھوں نے اپنی ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی۔ مزید تعلیم کے لیے آخیس بڑی بہن کسندرا کے ساتھ ساقیمیٹن اسکول (Southamton School) بھیجا گیا۔ وہاں جب ان وونوں بہنوں ساقیمیٹن اسکول (Southamton School) بھیجا گیا۔ وہاں جب ان وونوں بہنوں ساقیمیٹن اسکول (Southamton School) بھیجا گیا۔ وہاں جب ان وونوں بہنوں نے ایسے والدین نے آخیس واپس بلانیا۔ بعد کی تعلیم انھوں نے ایسے والدین نے آخیس واپس بلانیا۔ بعد کی تعلیم انھوں نے ایسے والد جاری آسٹین کے زیر گرانی مکمل کی۔ ان کی تخلیقی صلاحیت نے بہت جلد لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرلیا۔ انھوں نے اپنا مشہور زمانہ ناول ''پرائیڈ اینڈ پر یجوڈی'' مرف 21 برسال گی عمر شرف 21 برسال گیا تھوں 21 برسال گی عمر شرف 21 برسال گی عمر قبل کی عمر شرف 21 برسال گی عمر شرف 21 برسال گی عمر شرف 21 بر

نگاروں کی تخلیقات کا بغور مطالعہ کیا۔ انھیں فکشن سے ایک قطری لگاؤ تھا۔ انھوں نے

انگریزی اوب کے رو مانی ناولوں کا مطالعہ و کیجی کے ساتھ کیا۔ ان کے پہندیدہ ادبیوں میں Richardson, Dr. Johnson, Walter Scott, William کے Shakespeare, Goldsmith, Miss Fanny Burney, Cowper, Fielding کے Shakespeare, Goldsmith, Miss Fanny Burney, Cowper, Fielding نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ جین آسٹین کی تخلیقات میں ان او یہوں کے اثر ات نظر آتے ہیں۔ وہ ساتھ کی باکیزگی اور تہذیبی سرمائے کے تحفظ کا خاص اور ناانصانی کو ناپہند کرتی تھیں۔ وہ درشتے کی پاکیزگی اور تہذیبی سرمائے کے تحفظ کا خاص خیال رکھتی تھیں۔ وہ عالمی سطح پر ہونے والے ہنگاہے، جنگ وجدل اور سیاسی مصلحوں سے خیال رکھتی تھیں۔ وہ عالمی سطح پر ہونے والے ہنگاہے، جنگ وجدل اور سیاسی مصلحوں سے بخر نظر آتی ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ ان کے ناولوں میں انسانی رشتے ناطے، بیار محبت اور تہذیبی اقدار کی بہترین ترجمانی ملتی ہے۔ بچی بات تو ہے کہ ان کی تمام تر تصنیفات میں انسانی شخصیت کی گہری چھاپ نظر آتی ہے۔

ان کے تمام ناولوں میں انگلینڈ کے ساجی رسم ورواج ، گھر بلور ہمن سہن عادات واطوار ، آ واب گفتگو اور طرز فکر کی بے حد عمدہ عکائی لتی ہے۔ انھوں نے اپنے فکشن میں انگلینڈ کی تہذیبی ومعاشرتی زندگی کو پس منظر کے طور پر استعمال کیا ہے۔ ان کی تخلیقات میں انگلینڈ کے اعلیٰ متوسط سوسائل کے نوجوان طبقے کے جذبات واحساسات اور ان کی زندگی کے اہم مسائل کی ترجمانی ملتی ہے۔ انھوں نے اپنی ذہائت اور جدت طبع سے کام زندگی کے اہم مسائل کی ترجمانی ملتی ہے۔ انھوں نے اپنی ذہائت اور جدت طبع سے کام کے کر انسانی زندگی کا مشاہدہ ہوئی بار یک بینی کے ساتھ کیا ہے۔ وہ دوسر سے ناول نگاروں کے کہ اس کے حدالات وواقعات کو مرکزی سے قدر مے منفر دہیں کیوں کہ ان کے یہاں گھر بلوز ندگی کے حالات وواقعات کو مرکزی منشرت حاصل ہے۔ ان کے تمام ناول ای نوعیت کے ہیں۔ ان کے ناولوں میں ندہی فکروخیال اور فلسفیانہ انداز نظر کی کار فرمائی نہیں ملتی۔

روسیاں، درسیاں، اس کی خلاقانہ عشق و محبت، شاری بیاہ اور رشتے تا طے ان کی کل کا نئات ہیں۔ ان کی خلاقانہ اپنے اور شختے تا طے ان کی کل کا نئات ہیں۔ ان کی خلاقانہ اپنے اور تخلیقی بصیرت کو انگریزی اور بے بڑے بڑے ہے بڑے ادبیوں نے تسلیم کیا ہے۔ وہ جس عہدے تعلق رکھتی ہیں وہ عہد ساجی، سیاسی، اقتصادی اور تہذہی اعتبارے بڑا ہی جس عہد ہے تعلق رکھتی ہیں وہ عہد ساجی، سیاسی، اقتصادی اور تہذہی اعتبارے بڑا ہی ہیں ہے۔ ان کی تخلیقی صلاحیت اور فکری بصیرت پر دوشنی ڈالیے ہنگامہ خیز اور پُر آشوب دور رہا ہے۔ ان کی تخلیقی صلاحیت اور فکری بصیرت پر دوشنی ڈالیے

ہوئے انگریزی ادب کے ایک نقاد Compton Rickett نے لکھا ہے:

"Jane Austen was born story-teller and reveiled in it from early years. She wrote from sheer love of writing and was not sensitive to criticism"(16)

جین آشین کو استان کو الاصول نے ایک الاصول نے ایک الاصول نے این تصنیفی زندگی کا الاصول نے این تصنیفی زندگی کا الاصول نے این تصنیفی زندگی کا الاصول نے کا کول اور نقلوں سے کیا۔ اس کے بعد ناول نگاری کے میدان میں قدم رکھا۔

ان کی او بی شہرت و مقبولیت ناول نگاری کے سبب ہے۔ ایک لمبی بدت گزر نے کے بعد بھی ان کی اور بی شہرت و مقبولیت ناول نگاری کے سبب ہے۔ ایک لمبی بدت گزر نے کے بعد بھی ان کے ناولوں کی دل آویزی اور مقبولیت میں ذرہ برابر کی نہیں ہوئی ہیں آسٹین نے بچھے ناولوں کی دل آویزی اور مقبولیت میں ذرہ برابر کی نہیں ہوئی ہیں آسٹین نے بچھے ناولوں کا ولوں کا ناولوں کا ناولوں کا ناولوں کا ناولوں کا ناولوں کا شار آگریزی کے نمائندہ ناولوں میں ہوتا ہے۔ '' پرائیڈ اینڈ پر یکوڈس'' کو وہ اپنا آبم اور مقبول ترین ناول قرار دیتی ہیں۔ ان کے دوسرے ناولوں کے نام سے ہیں۔ محبوب ترین ناول قرار دیتی ہیں۔ ان کے دوسرے ناولوں کے نام سے ہیں۔ ان کے دوسرے ناولوں کے استان الاصون کے استان ناول قرار دیتی ہیں۔ ان کے دوسرے ناولوں کے نام سے ہیں۔ استان کو دوسرے ناولوں کے نام سے ہیں۔ استان کو دوسرے ناولوں کے نام سے ہیں۔ ان کے دوسرے ناولوں کی استان ناولوں کے نام سے ہیں۔ استان کو دوسرے ناولوں کی بین ناول قرار دیتی ہیں۔ ان کے دوسرے ناولوں کے نام سے ہیں۔ استان کو دوسرے ناولوں کے نام سے ہیں۔ استان کو دوسرے ناولوں کے نام سے ہیں۔ استان کو دوسرے ناولوں کے نام سے ہیں۔ استان کی دوسرے ناولوں کے نام سے ہیں۔ استان کو دوسرے ناولوں کے نام سے ہیں۔ استان کو دوسرے ناولوں کے نام سے ہیں۔ استان کی دوسرے ناولوں کے نام سے ہیں۔ استان کی دوسرے ناولوں کے نام سے ناولوں کی نام سے ناولوں کے نام سے ناولو

"Pride and Prejudice" کی عمر میں کھا۔ اس ناول کی اشاعت تصنیف کے سولہ برس بعد ہوئی۔ ان کے دوسرے کی عمر میں کھا۔ اس ناول کی اشاعت تصنیف کے سولہ برس بعد ہوئی۔ ان کے دوسرے ناول نے بھی تخلیق کے چودہ برس تک مطبع کی صورت نہ دیکھی۔ تغییر سے ناول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے ایک ناشر نے دس یا وقتہ میں فرید کررڈی کی ٹوکری میں ڈال ویا تھا۔ میں کہا جاتا ہے کہ اسے ایک ناشر نے دس یا وقتہ میں دبی کہ انھوں نے اپنی زندگی میں اپنی کسی انگریزی ادب کی اس مائی ناز ادب کی میں برقی کہ انھوں نے اپنی زندگی میں اپنی کسی کتاب پر اپنا نام تک نہ دیکھا۔ ان کی تمام تخلیقات میں ہر جگہ متانت اور شجیدگی پائی جاتی ہے۔ ان کے ناولوں میں تفاظم ، طوفان ، جنگ اور معرکہ آرائیاں نہیں ہیں۔ ان کے یہاں ہے۔ ان کے ناولوں میں تفاظم ، طوفان ، جنگ اور معرکہ آرائیاں نہیں ہیں۔ ان کے یہاں انگلستان کے دیمی علاقوں کی تہذیبی روایات اور نوجوان طبقے کے فکری میلا نات کی مرقع کشی انگلستان کے دیمی علاقوں کی تہذیبی روایات اور نوجوان طبقے کے فکری میلا نات کی مرقع کشی

پائی جاتی ہے۔ وہ اپنے قاری کو زمانے کے ہنگاموں سے دورایک الی دنیا میں لے جاتی ہیں جہاں ہر طرف عشق اور محبت کے ترانے کو شجتے ہیں، جہاں لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، جہاں لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، چپال ہوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، چپال اور تراب پینے ہیں، تھیٹر جاتے ہیں اور رقص کرتے ہیں۔ لیعنی ہر جگہ عیش وعشرت اور مستی کا ماحول ہے۔ تو جوانوں کے علاوہ بوڑھے لوگ بھی اپنی حسین یا دول ہیں کھوئے ہوئے اور مستی کا ماحول ہے۔ تو جوانوں کے علاوہ بوڑھے لوگ بھی اپنی حسین یا دول ہیں کھوئے ہوئے اور مستی کا ماحول ہے۔ تو جوانوں کے علاوہ بوڑھے لوگ بھی اپنی حسین یا دول ہیں کھوئے ہوئے اور مستی کا ماحول ہے۔ تو جوانوں کے علاوہ بوڑھے لوگ بھی اپنی حسین یا دول ہیں

مصنفہ جس معاشرے ہے تعلق رکھتی ہیں،اس ہے اچھی طرح واقف ہیں۔ان اکو میں اس سے اچھی طرح واقف ہیں۔ان کا کے یہاں اس سوسائٹی کی عمدہ عکائی لئی ہے۔ان کا ایک دائر ہ گلر ہے۔ای دائرہ میں رہ کر افعوں نے بیل ہوئے کھلائے ہیں۔موضوع کی تکرار کے باوجودان کے ناولوں میں فکرو نظر کی سطح پر نیا بین پایا جاتا ہے۔ بیدان کے فن کا کمال ہے۔ان کے ناولوں کی ادبی مقبولیت کے فیر وقن کی کیشش کی جین آسٹین کے فکر وقن کی کے بیش نظر کئی ناول نگاروں نے ان کی راہ پر چلنے کی کوشش کی جین آسٹین کے فکر وقن کی تقلید کرنے والوں میں لیور (Lever)، ملفورڈ (Milford) اور سوئن فیربر (Susan) و فیرہ کے نام اہم ہیں۔لیکن جوشہرت و مقبولیت جین آسٹین کو حاصل ہوئی وہ انھیں تھیب شہوگی۔

# جین آشین کی شخصیت کے شکیلی عناصر

جین آشین کی شخصیت عام آنم اور سادہ ہے۔ اس بیس کمی تم کی پیجیدگی اور تہد دار کی نہیں ملتی۔ ان کی شخصیت میں انسانی اقد ار کے پہلونمایاں ہیں۔ جین آشین کی شخصیت کی تشکیل وقیم رہیں جنوبی انگلتان کی ترفیلہ یب ومعاشرت اور ان کے خاندان کی روایات کی کار فرمائی ملتی ہے۔ وہ علم وادب کے گہوارے بیس پیدا ہوئیں۔ گھر کے اس سازگار ماحول نے ان کی شخصیت پر مثبت اثر ڈالا۔ ان کی شخصیت میں مزاحمتی اور منفی رویے نہیں ملتے۔ خاندان کے شخصیت پر مثبت اثر ڈالا۔ ان کی شخصیت میں مزاحمتی اور منفی رویے نہیں ملتے۔ خاندان کے علمی وادبی ماحول نے آخیر علم وادب کی طرف مائل کیا۔ گھر کی اس تربیت کے زیراثر انھوں انے آگرین کی اور نوش کی ساوہ لوح کے انگرین کی اور خوش نمائن کی ساوہ لوح کے انگرین کی اور خوش نمائن کی ساوہ لوح کے انگرین کی ان کی ساوہ لوح کے انگرین کی ان کی ساوہ لوح کے انگرین کی ان کی شخصیت بھی کا نوال کا رہا ہے انتجام دیے۔ ان کی تخلیقات سے ان کی ساوہ لوح کی اور خوش نمائن خصیت بھی کا نوال کا رہا ہے انتجام دیے۔ ان کی تخلیقات سے ان کی ساوہ لوح کی اور خوش نمائن خصیت بھی کی تو ان کی ساوہ لوح کی ان کی تنہ نوال کا رہا ہے انتجام دیے۔ ان کی تخلیقات سے ان کی ساوہ لوح کی دور ترکن شخصیت بھی کی تو میں تو میں کی تنہ کی تاریخ کی ساوہ لوح کی ان کی تنہ کی تنہ کی تنہ کی تاریخ کی ساوہ لوح کی ان کی تنہ کی تنہ کی تاریخ کی ان کی تنہ کی کی کی تاریخ کی تاریخ کی کی تاریخ کی تاریخ کی ساوہ لوح کی تاریخ کی تاریخ کی کی کی تاریخ کی تار

جین آشین کی شخصیت کے تفکیلی عناصر میں گھرکی علمی واد فی فضا بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ انھوں نے کسی اسکول یا کسی کالج سے تعلیم حاصل نہیں کی۔ بلکہ ان کی علمی واد فی پر ورش ان کے والد اور بڑے بھائی کی زیر گرانی ہوئی۔ انگریز کی ناول نگاروں کی روایت میں جین آسٹین ایک منفر د و بلند مقام رکھتی ہیں۔ انگریز کی کے بڑے بڑے نقادوں اور میں جین آسٹین ایک منفر د و بلند مقام رکھتی ہیں۔ انگریز کی کے بڑے بڑے ہوئے وادی اور ادیوں نے ان کی تخطمت کا اعتراف کیا ہے۔ انھوں نے اپنی 42 سالہ مختصر زعر گی ہیں انگریز کی کے کلا سیکی ادب کی آبیار کی کی ہے۔ ان کے تخلیق کردہ ناول اس کے واضح شہوت اگریز کی کے کلا سیکی ادب کی آبیار کی کی ہے۔ ان کے جذبات واحساسات کو سیجھنے ہیں مدد کرتی ہیں۔ ان کی تخلیقات ان کی شخصیت اور ان کے جذبات واحساسات کو سیجھنے ہیں مدد کرتی ہیں۔ ان کی تخلیقات ان کی شخصیت اور ان کے جذبات واحساسات کو سیجھنے ہیں مدد کرتی ہیں۔ انھوں نے اپنی کوئی سوان محمول نے اپنی کوئی سوان محمول نے اپنی کوئی سوان محمول نے اپنی کوئی سوان کی عمری نہیں کہ سے۔ بہی وجہ ہے ان کی زندگی اور ان کی شخصیت ہیں۔ انھوں نے اپنی کوئی سوان کی عمری نہیں کہ سے۔ بہی وجہ ہے ان کی زندگی اور ان کی شخصیت ہیں۔ انھوں نے اپنی کوئی سوان کی عمری نہیں کہ سے۔ بہی وجہ ہے ان کی زندگی اور ان کی شخصیت ہیں۔ انھوں نے اپنی کوئی سوان کی عمری نہیں کہ سے۔ بہی وجہ ہے ان کی زندگی اور ان کی شخصیت ہیں۔ انھوں نے اپنی کوئی سوان کی تو کر ان کی تو کی ان کی دون کی ان کی کھوں کی ان کی کھوں کی سوان کی دون کے ان کی دون کی ان کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کھوں کے کھوں کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھ

کے بہت سارے گوشے اب بھی بے نقاب ہیں۔

جین آسٹین انگلتان کے دیمی معاشرے میں پیدا ہوئیں۔ان کا تعلق ساج کے اعلیٰ متوسط طبقے سے تھا۔گھر میں کمٹر ت اولا د کے باوجودان کی پرورش و پر داخت عدم تو جہ کا شکار نہیں ہوئی۔ انھیں اینے والدین اور بھائی بہن کی خاص شفقت حاصل تھی۔ آتھیں ہر طرح کی آزادی حاصل تھی۔جین آشین کو کسی تشم کی ننگ دستی کا سامنانہیں کرنا پڑا۔گھرکے اس شبت ماحول نے اٹھیں احساس محرومی ہے دور رکھا۔ ان کے والد گر جا گھر میں یا دری تنے۔ وہ ایک باشعور انہیم اور فاضل انسان تنے۔ دہ کلا سی علم وادب کا نداق رکھتے تنے۔ مصنفہ گھر کے اس ماحول سے متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکیں۔ان کے حالات زندگی سے پت چلنا ہے کہ گھر کے اس ساز گاراور خوشگواراو بی علمی فضانے جین آسٹین کی شخصیت کی تشکیل وتعمير ميں كليدى رول اوا كيا ہے۔ان كے بڑے بھائى ہنرى اور بہن كسندراكى محبت آميز سر برئ ان کے فکر وشعور کی تشکیل میں معاون ٹابت ہوئی۔ان کی شخصیت میں جو شکفتگی، خوش سلیقائی سادگی اورخوش رنگی یائی جاتی ہے وہ بری حد تک گھر کی تربیت اور وہاں کے تہذیبی دمعاشرتی کواکف کی مرہون منت ہے۔ کلی طور پر ہم کہد سکتے ہیں کہ ان کے ذہنی ارتقااور فکروشعور کی تفکیل میں ان کے خاندانی ماحول اور گردو پیش کی ساجی و تہذیبی صورت حال کی کارفر مائی بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔

جین آشین کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہموئی۔اسکول اور کالج کا ماحول آخیں راس نہ آیا۔ کی خاص وجہ سے آخیں اسکول چھوڑ تا پڑا۔انھوں نے آگے کی تعلیم اپنے والد کی زیر گرانی گھر پرحاصل کی۔ابیا کہا جا تا ہے کہ آخیں اپنے والدین اورا پٹی بڑی بہن کسند را کی جدائی برداشت نہتی۔اس سے ان کی حساس اور نازک طبیعت کا پیتہ چتن ہے۔گھر پر ہی افھوں نے انگر برزی زیان وادب کے علاوہ فرنچ ،ایٹیلین ،آپینیش جیسی زبانوں پرمہارت حاصل کی۔اس سے ان کی ذبانت اور روش خیال شخصیت عیاں ہوتی ہے۔انھوں نے ماصل کی۔اس سے ان کی ذبانت اور روش خیال شخصیت عیاں ہوتی ہے۔انھوں نے انگر برزی کے بعض اہم ادبول کی تخلیفات کا بغور مطالعہ کیا۔علم وادب کے اس فطری لگا ؤ نے ان کے اندراد فی نداتی بیدا کردیا تھا۔ یہی ولچسی ان کی شخصیت کی اہم بہجیان بنی۔

انگستان کی ساجی ، معاشرتی اور تهذیبی زندگی نے جین آسٹین کے فکر وشعوراوران
کی شخصیت کو بودی حد تک متاثر کیا۔ گھر میں مال ودولت اور سامان تعیش کی فراوانی نے ان
کے مزاج میں ہے باکی ، خود سری اور احتجابی روئے کو پنینے ہی شدد ہے۔ وہ ایک خود دار ، خوش مزاج ، خوش اخلاق اور خوش گفتار خاتون تھیں۔ ان کی شخصیت ومزاج میں اعلماری ، مدر دی اور خلوص جیسے انسانی اوصاف ملتے ہیں۔ وہ ہے حد حساس او بیر تھیں۔ وہ زمانے کے شجیدہ حالات و مسائل سے چشم بوشی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ وہ اپنے عبد کے وہ زمانے کے شجیدہ حالات و مسائل سے چشم بوشی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ وہ اپنے عبد کے حالات و مسائل اور انسانی زندگی کو ایک منفر دزاو ہے ہے دیکھتی ہیں۔ ان کا اپنافلسف کیات حیات ہے ، جہال صرف حسن و عشق ، بیار محبت ، سے نوشی ، بیش و عشر سے ، رتص و مرود کی حسین ووکش منا ورنا آباد ہے۔ ان کی تصنیف اس اور نرم و نازک شخصیت جھلگتی ہے۔ دراصل و نیا آباد ہے۔ ان کی تصنیف سے ۔ دراصل و ناکلینڈکی تہذیبی ، ساجی اور معاشرتی زندگی ، ان کی شخصیت اور فکر و شعور کی تفکیل و تعمیر میں خاص اہمیت رکھتی ہے۔

جین آسٹین نہایت خوبصورت اور حسین تھیں۔ قدرت نے انھیں ظاہری حسن کے ساتھ ساتھ نیک سیرت ہے بھی نوازا تھا۔ ان کی خوبصور تی اور حسن و جمال کا یہ عالمی تھا کہ آس پاس اور دور وراز علاقے کے گئی نوجوان ان ہے شادی کرنے کے مشاق اور آرومند ہے۔ ان کی زندگی اور شخصیت کا ایک دلیسپ پہلویہ بھی ہے کہ انھوں نے تاعمر شادی ندکی۔ اس اہم واقعے کے متعلق ادبی طنقوں میں کئی طرح کی قیاس آرائیال ملتی ہیں۔ عین آسٹین کے معاشقے پر پڑے پردے کواٹھانے کی کوشش اب بھی جاری ہے۔ جدید تحقیق عین آسٹین کے معاشقے پر پڑے پردے کواٹھانے کی کوشش اب بھی جاری ہے۔ جدید تحقیق کے ذریعہ اس اہم مسئلے پر تھوڑی بہت روشنی پڑتی ہے۔ اس امر کا ذریعہ کی کوائف کے ذیل میں آریکا ہے۔ ان کی شخصیت کی افہام تعنیم میں بیامراہمیت کا حامل ہے۔ یہ بات جران میں آریکا ہی خاتون تاول نگار جس نے ایپ ناولوں کے ذریعہ انگلستان کے میں آریک ایک خاتوں میں خاتوں تاول نگار جس نے ایپ ناولوں کے ذریعہ انگلستان کے نوجوان طبقے کے دلوں میں عشق ومجت کے چراغ روشن کے مشادی بیاہ کی سین چاہت بیدا کی اورخود کواس سے محروم رکھا۔ اس تحقیق طلب تکتے کی روشن میں ہم اس نتیج پر پہنچتے ہیں کی اورخود کواس سے محروم رکھا۔ اس تحقیق طلب تکتے کی روشن میں ہم اس نتیج پر پہنچتے ہیں کی اورخود کواس سے محروم رکھا۔ اس تحقیق طلب تکتے کی روشن میں ہم اس نتیج پر پہنچتے ہیں کی اور خود کواس سے جو مرکھا۔ اس خوب ہیں جواب بھی تاریک اور بے نقاب ہیں۔ ان کے کہان کی شخصیت کے چندگو شے اسے ہیں جواب بھی تاریک اور بے نقاب ہیں۔ ان کے کہان کی شخصیت کے چندگو شے اسے ہیں جواب بھی تاریک اور بے نقاب ہیں۔ ان کے کہان کی شخصیت کے چندگو شے اسے ہیں جواب بھی تاریک اور بے نقاب ہیں۔ ان کے کہان کی شخصیت کے چندگو شے اسے ہیں جواب بھی تاریک اور بے نقاب ہیں۔ ان کے کہان کی خوب کی دونے بھی تاریک اور بے نقاب ہیں۔ ان کے کہان کی خوب کو بیات ہو سے بیں جواب بھی تاریک اور بے نقاب ہیں۔ ان کے کہان کی خوب کو ان کی دور بے نقاب ہیں۔ ان کے خوب کو ان کی دور بے نقاب ہیں۔ ان کے کور کی کور کی کور کی دور بے نواز کور کی دور بے نوان کی کور کی کور کی کور کی کور کی دور بے نواز کور کی کور کور کور کی کور کور کی کور کور کور کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی ک

ناولوں میں چند ایسے کروار ہیں جن کے اعمال وحرکات، افکاروخیالات اور جذبات واحساسات جین آسٹین کی شخصیت سے مناسبت رکھتے ہیں۔

44

جین آسٹین اٹھار ہویں صدی کی پیدادار ہیں۔ان سے قبل انگریزی ادب کے منظرناے پر بڑے بڑے ادیب وفن کار بیدا ہو چکے تھے۔انھوں نے انگریزی کے بعض اديبوں كابغورمطالعه كيااوران ہے كسب فيض بھى كيا۔ان كى شخصيت اور فكروشعور برائر انداز جوئے والے فن کارول میں Goldsmith, Cowper, Dr. Johnson, Richardson, Walter Scott, Fanny Burney, William Shakespeare, .Fielding وغیرہ اہم ہیں۔جین آسٹین نے مذکورہ بالامصنفین کے اثر ات تو قبول کیے مگر اسے اینا کم نظر ہیں بنایا۔

جین آشین ایک تاریخ سازعہدے تعلق رکھتی ہیں۔وہ عالمی سطح پر ہونے والے ساجی، سیاسی، اقتضا دی اور تاریخی نشیب و فراز سے آشنا تھیں ۔ دراصل اٹھار ہویں صدی ، عالمی منظرتاہے پر ہریا ہونے والے انقلابات کے لیے جانی جاتی ہے۔اس صدی میں ونیا نے ایک ٹی کروٹ لی۔اس صدی کے منعتی اور اقتصادی انقلابات نے انسانی زندگی کے ہر شعبے کو غیرمعمولی طور پر متاثر کرویے تھے۔اس عہد میں امریکداور فرانس جیسے ترقی یا فت ممالک میں سیاس واقتصادی انقلابات آئے اور بڑی بڑی تندیلیاں رونما ہوئیں۔اس عہد سے وابستگی کے باوجودان کے کسی بھی ناول میں اس زمانے کی بنگامی صورت حال اور سیاس واقتصادی کشکش کی آہٹ تک نہیں ملتی۔اس سے ان کی فکری وذہنی روش اور ان کی منفرد شخصیت سے بردہ اٹھتا ہے۔ابیامحسوس ہوتا ہے کہ اس عبد کے رومانی فکر وفلے نے ان کے دل ور ماغ اور ان کی شخصیت پر ایک دریا پاٹر ات مرتب کیے تھے۔ان کی شخصیت اور اس عہد کے رومانی فکر وفلے میں جا پ ان کی تخلیفات میں صاف سنائی پڑتی ہے۔

جین آسٹین کی فکرمیں آ ف قیت ملتی ہے۔ان کے افکاروخیالات زمال ومکال کے قیدے آزاد ہیں۔وہ انسانی و کھ درو کا مداوا پیارو محبت اور ایٹاروو فا داری میں تلاش کرتی ہیں۔ وہ ساج کے ظلم وستم سے اس قدر خائف ہیں کہ ان کا ذکر تک نہیں کرتیں۔ وہ انسانہیت،

پیارومحبت، ایٹاروقر بانی کی مبلغ ہیں۔ یہی خونی ان کی شخصیت اور فکر کوتا بنا کی بخشتی ہے۔ان کے نزدیک محبت ایک یاک جذبہ ہے،انسان کی عرفان ہے۔ان کے نظریة عشق میں جذبا تبت اور سطحیت نہیں ہلتی ۔ بلکہ اعتدال ، شاکتنگی اور سنجیدگی کا رویہ موجود ہے۔ مذکورہ بالا تفعیلات کی روشنی میں میہ بات باوڑو ت کہی جاسکتی ہے کہ انسانی جذبات واحساسات کی بنیاد یر ہی جین آسٹین کی شخصیت اوران کی تخلیقی غد مات کی ممارت کھڑی ہے۔

45

مذبهب أيك ابيا آله ہے جوانسانی فکروشعور کی تشکیل میں ایک منفر درول ادا کرتا ہے۔ جین آسٹین نرہبی طور پرعیسائی تھیں ۔لیکن اٹھوں نے ندہبی فکروشعور اور روحانی اقد ارو حیات کوا ہے تصورات ونظریات کا اساس نہیں بنایا۔ دراصل انھوں نے عیسائی ندہب کے رسم ورواج کواہمیت نہ دی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے خلیقی سر مائے میں نہ ہی خلوص وعقیدت کے تین بیزاری ملتی ہے۔ان کے والد کوعیسائی فرجب سے روحانی عقیدت تھی۔وہ ایک کلیسا میں باوری منتھ۔اینے والد کی فرجی فکرے قطع نظر جین آسٹین کو انسانی زندگی کے مسائل سے سروکار تھا۔ انھوں نے انسانی زندگی کے چندمخصوص مسائل کواسیے ناولوں کا موضوع بنایا۔ان کے ناولوں میں عیسائیت کے فکر وفلے کہ کہانے نہیں ملتی۔انھیں تو صرف انسانی زندگی اور اس کی خوشحالی ہے ولچیس ہے۔ ان کے تاولوں میں میں انگریزی کے معروف شاعر Alexender Pope کے اس مشہور مصریح کی لیے صاف سنائی پڑتی ہے۔

"The Proper study of mankind is man"

F.B. Pinion جین آشین کی انسان دو تی اوران کی شخصیت کے ساجی پہلو وُں کو بيان كرتے ہوئے رقم طراز ہيں:

"The Jane Austen's interest was predominantly in people rather than in things, in principles of conduct, personal bias and errors of judgment rather than in the detail and colour of social scene."(17)

ندکورہ بالا اقتباس سے جین آسٹین کی شخصیت کے داخلی نکات پر روشنی پڑتی ہے۔
جین آسٹین کے تاقدین نے ان کی تخلیقات کی روشن میں ، ان کی شخصیت اور ذہنی روش تک
رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ بیدورست ہے کہ ان کی تصنیفات میں ان کی ہردل
عزیز اور دل پذیر شخصیت بنہاں ہے۔ در حقیقت جین آسٹین کی شخصیت کی تشکیل و تعمیر میں
خاندانی ہیں منظراور انگلینڈ کی مشتر کہ تہذیب اور کلچرکی کا رفر مائی ملتی ہے۔

# عصمت اورآشين كے سوانحی كوا ئف كا تقابلی مطالعه

ائیان جس معاشرے میں پیدا ہوتا ہے اور جس ماحول میں سائس لیتا ہے ، وہ تمام عوامل اس
کی زندگی کی سمت ور فآر کو طے کرتے ہیں۔ عصمت چغتا کی سرز مین ہند میں بیدا ہو کئیں اور
جین آسٹین نے انگلتان میں آ تکھیں کھولیں۔ دونوں کی پیدائش ساج کے ایک ایسے
گھر انے میں ہوئی جہاں بچوں کی کثیر تعداد موجودتھی۔ عصمت چغتائی اور جین آسٹین اپنے
تمام بھائی بہنوں ہیں چھوٹی تھیں۔ دونوں علم دادب کے گہوارے میں پیدا ہوئیں۔ گھر کے
اس خوشگوار ماحول اور سازگار فضانے ان کے ذہن برایک شبت اثر ڈالا۔

اولاد کی کثرت کے باعث عصمت پختائی اپنے والدین کی شفقت و محبت سے محروم میں۔ ان کے والدین ان کی پرورش و پرواخت پرخاطر خواہ تو جند دے سکے محرومی کے اس احساس نے عصمت کے اندر بے باکی اور بعاوت کا شدید جذبہ بیدا کر دیا تھا۔ عصمت نے جا بجااپی اس محرومی کا گفہ کیا ہے۔ عصمت پختائی کے برنکس جین آسٹین کی برورش نہایت تو جہ کے ساتھ ہوئی۔ انھیں اپنے والدین اور بھائی بہنوں کا بیار ملا۔ گھر کے برورش نہایت تو جہ کے ساتھ ہوئی۔ انھیں اپنے والدین اور بھائی بہنوں کا بیار ملا۔ گھر کے اس شبت ماحول نے انھیں محرومی کے احساس سے دورر کھا۔ ان کی شخصیت میں بے باکی اور مزاحمت کی کیفیت نہیں ملتی عصمت پنقائی اپنے بھائیوں کی محبت میں رہ کر پلیس بڑھیں۔ مزاحمت کی کیفیت نہیں ماتھ آزادانہ طور پر کھیلنے کودنے کا بھر پورموقع ملا۔ ایسے ماحول میں آتھیں اپنی بوائی ہائی ندر ہی ۔ جین اسٹین اپنی بہنوں کے درمیان رہ کر بڑی ہوئیں۔ انھیں اپنی بڑوی بہن کسندراکی خاص اسٹین اپنی بہنوں کے درمیان رہ کر بڑی ہوئیں۔ انھیں اپنی بڑوی بہن کسندراکی خاص

شفقت حاصل رای مجموعی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ عصمت چغتائی اور جین آسٹین کی پیدائش اور تربیت دومختلف حالات میں ہوئی۔

دونول کی شخصیت کی تشکیل ونغمیر میں معاون حالات ومسائل میں بکسا نہیت اور عدم بکسانیت دونوں ملتی ہے۔ دونوں نے گھریررہ کراپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ دونوں کے اندریایا جائے والا ادبی ذوق ،گھرکے ملمی وادبی ماحول کا مرہون منت ہے۔عصمت چغتائی کے بڑے بھائی عظیم بیک چغتائی اردو کے نامورادیب تھے۔انھوں نے عصمت چغتائی کی اد بی شخصیت کی تشکیل میں ایک خاص کردار ادا کیا۔ دومری جانب جین آسٹین کے بڑے بھائی ہنری آسٹین بھی انگریزی کے مشہور اویب تھے۔ انھوں نے جین آسٹین کی اونی شخصیت کی پرورش میں منفر در دل ادا کیا ہے۔ دوران تعلیم عصمت کو ہاسٹل میں رہنے کا موقع ملا۔ اپنی تعلیم کے سلسلے میں وہ لکھنو اور علی گڑ رہ جیسی جگہوں پر رہیں۔ ہاسٹل میں رہ کروہ نے نے تجربات ومشاہدات ہے دو جار ہوئیں۔انھیں آزادانہ طور پرسوچنے اور جینے کا موقع ملا۔ اس کے برعکس جین آسٹین نے ابتدائی تعلیم کے علاوہ آگے کی تعلیم بھی گھر بررہ کرحاصل ك انھيں باہر كى دنياد كيھنے كاموقع نصيب نه ہوسكا۔ انھوں نے باضا بطر بھى كسى يونيورشى يا ممی کا کے سے تعلیم حاصل نہیں کی۔ آس باس کے محدود معاشرے میں ملنے بردھنے کے سبب ان کی نگر میں وسعت بیدانہ ہوئئی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی کل اولی کا نئات ایک خاص طرح کی تہذی ومعاشرتی وائرے میں گروش کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔

عصمت چنتائی برمرروزگار خاتون تھیں۔ انھوں نے تک تعلیم میں ملازمت کی اور بعد میں فلم رائٹر بھی بنیں۔ اس کے برخلاف جین آسٹین خالص گھریلوخاتون تھیں۔ جنوبی انگلستان کی تہذیب وثقافت اور وہاں کے معاشرتی پس منظر میں رہ کر جین آسٹین نے اپنی زندگی گڑاری۔ انھوں نے بھی ملازمت نہ کی۔عصمت چنتائی برمرروزگار اور خود ملفی خاتون تھیں۔ انھوں نے بھی ملازمت نہ کی۔عصمت چنتائی برمرروزگار اور خود ملفی خاتون تھیں۔ انھوں نے ادبی شناخت کے ساتھ زندگی بسر کی جبکہ جین آسٹین کا معاملہ بالکل خاتون تھیں جیتے جی او بی شہرت و مقبولیت حاصل نہ ہوگی۔ اس سے زیادہ برتھیبی کی مختلف ہے۔ انھیں جیتے جی او بی شہرت و مقبولیت حاصل نہ ہوگی۔ اس سے زیادہ برتھیبی کی بات اور کیا ہوسکتی ہے کہ ان کی زندگی میں ان کا ایک بھی ناول شاکع نہ ہوسکا۔

جین آسٹین عصمت چنتائی کے مقابلے میں زیادہ حساس تھیں۔ جین آسٹین کی شخصیت کانسہ بہلواس طرح شخصیت کانسہ بہلواس طرح شخصیت کانسہ بہلواس طرح نمونیس پاتا۔ عصمت چنتائی اور جین آسٹین کا نظریۂ عشق ایک دوسرے سے بالکل مختلف نمونیس پاتا۔ عصمت چنتائی فرائڈ کی 'قطیل نفسی' سے ذہنی مناسب رکھتی ہیں۔ وہ محبت اور جنس کے تعلق کو فطری مانتی ہیں۔ ان کے نزد یک جنسی خواہشات کی تحیل معیوب نہیں۔ عصمت نے ایپ معاشقوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ محتلف موقعوں پر دیے گئے انٹرویو میں وہ رشتے کی یا کیز گی اور اخلاقی پابندیوں کی نفی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ان کے نظریۂ عشق ہیں ہجیدگی اور متانت نہیں ملتی۔ اس میں جذبا شیت اور سطیت نظر آتی ہے۔ ندکورہ بالا مباحث سے عصمت چنتائی کی شخصیت کے بعض ایم گو شے انجر کرسا مے آتے ہیں۔

جین آسٹین کے ناول ان کی شخصیت کے پرتو ہیں۔ انھوں نے بھی کوئی خود نوشت یا آپ بین نہیں لکھی۔ بہی وجہ ہے کہان کی زندگی کے بہت سارے حقالق اب بھی پوشیدہ ہیں۔جین آشین کا نظریہ عشق یا کیزہ ہے۔اس میں طحیت اور جذبا تیت کا گزر نہیں۔ان کے نظریے میں ایٹار وقربانی کا جذبہ ملتاہے۔انھوں نے ان نظریات وتصورات کواپنے ناولوں میں تخلیقی جدت کے ساتھ پیش کیے ہیں۔عصمت چنتائی نے ایک شادی شدہ زندگی گزاری یکلی گڑھ میں ان کی ملاقات شاہر لطیف سے ہوئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو بسند کیا اور پھرشادی ہوگئی۔جبکہ جین آشین نے تاعمر شادی ندکی۔اس سلسلے میں کی طرح کی قیاس آرائیاں ملتی ہیں۔ان قیاس آرائیوں کے سہارے کسی تفوی نتیجے پر پہنچنا ممکن نہیں۔ حالیہ تحقیق کے مطابق کسی نو جوان نے ان کا دل تو ڑا تھا۔ جین آسٹین بے حد حسین اورخوبصورت تھیں۔ آس یاس اور دور در از کے گئی نوجوان ان سے شادی کرنے کے آرز ومند تھے۔ان کی حساس طبیعت اور نازک مزاجی نے انھیں شادی کی ا جازت شدی۔ عصمت چغنائی اورجین آشین کو بین ہے ایک سماز گار ماحول میں سانس لینے کا موقع ملاتھا۔ دونوں کی ذہنی تربیت اور شخصیت کی تشکیل ایک علمی واد بی گہوارے میں ہوئی۔ گھر کے ادبی ماحول نے انھیں پڑھنے لکھنے کی جانب متوجہ کیا۔ دونوں بچین ہے ہی مطا<u>لعے</u>

کی شوقین تھیں۔ دونوں نے ابتدائی دور میں ہی بڑے بڑے ادبوں اور قدم کاروں کے شاہکار پڑھے۔ دونوں کو فکشن سے خاص نگاؤ رہا اور ان کی یہ دلیجی آخر تک باقی رہی۔ دونوں نے کم عمری سے ہی لکھنا شروع کیا۔ ' پرائیڈ اینڈ پر یجوڈس' جین آسٹین کا شاہکاراور محبوب ترین ناول ہے۔ انھوں نے بیناول تحفی 20 برس کی عمر میں لکھا۔ عصمت چفتائی نے نے بھی چودہ بندرہ برس کی عمر سے افسانے لکھنا شروع کردیا تھا۔ ' ' شیڑھی لکیر' ان کے تجربات ومشاہرات کا ماحصل ہے۔ دونوں خواتین ناول نگاراد کی دنیا میں روایت شکن کی حقیت حقیت سے شہور ہیں۔ عام روایت سے قطع نظر جین آسٹین نے گھریلوناول لکھے۔ عصمت چفتائی نے بھی روایت فر گر پر چلئے سے انکار کیا۔ دونوں کے یہاں ساج اور معاشر ہے کہ منفی وشہت پہلووں کی عکاس ملتی ہے۔ دونوں نے اسپے عہد کی تہذی و شافتی زندگی کی حقیق و شہت پہلووں کی عکاس ملتی ہے۔ دونوں نے اسپے اسپے عہد کی تہذی و شافتی زندگی کی حقیق

عصمت پختائی نے ناول کے علاوہ افسانے، ڈرائے، خاک، رپورتا اور سفرناہ کھے ہیں جبہ جین آشین نے صرف ناول کھے۔ انھوں نے کل جھے ناول تخلیق سفرناہ کا کے ہیں۔ انھوں نے کل جھے ناول تخلیق کے ہیں۔ انھوں نے کل جھے ناول خالعتا کے ہیں۔ ان کے ناول مالئر آلی اور گھر بلوقتم کے ہیں جبہ عصمت پختائی کے ناول خالعتا گھر بلونوعیت کے ہیں ہیں۔ بیضرور ہے کہ دونوں کے بہاں ایک جیسی فکری روش ملتی ہے دونوں سان کے بے جارہم ورواج، معاشرے ہیں پھیلی ہوئی جنسی ناہموار یوں، تو ہم برتی اورساجی ناافسانی کے خلاف ہیں۔ دونوں کے ناولوں کے بنیادی موضوعات انسانی رشتے ناطے اور جذبات واحماسات ہیں۔ دونوں کے بال اپنا اپنا مین عہداور سرز بین کی تہذیب ناولوں میں زمانے کی ہنگامہ آرائی، سیاسی انتشار، وثقافت کی عکاس متی ہے۔ دونوں نے ادلوں میں زمانے کی ہنگامہ آرائی، سیاسی انتشار، نیجی اورفسفیانہ مباحث نہیں ملتے۔ دونوں نے ادلیانی زندگی کے جیتے جاگتے مسائل کو نیجی اورفسفیانہ مباحث نہیں ملتے۔ دونوں نے ادلیانی زندگی کے جیتے جاگتے مسائل کو اہمیت دی ہے۔ عصمت پختائی نے جین آشین کے مقابلے میں طویل عمر پائی۔ وہ 76 میں میں دنیا ہے دفست ہوگئیں۔ برسوں تک زندہ رہیں جبکہ جین آسین کے مقابلے میں طویل عمر پائی۔ وہ 76 میں میں دنیا ہے دفست ہوگئیں۔

#### حواشي

- .1 عباركاروال ماينامه: آج كل يني ديلي ، تومير ١٩٤٠ ويص ٢
- 2 بجین اور خاندانی ماحول\_اردوما بهنامه. مکالمات (عصمت چفتانی نمبر) نبی دبلی، دمبر ۱۹۹۱ء، م ۳۹
- 3. باتیں عصمت آپا ہے۔ انٹرویو ازشم افروز زیدی۔ ماہنامہ : بیسویں صدی۔ نئی دہلی، جنوری ۱۹۹۲ء میں ۱۲
- 4. ما تنس عصمت آپاہے۔ائٹردیو ازشم افروز زبیری۔ ماہنامہ: بیسوی صدی۔ نئی وہلی، جنوری اللہ عصمت آپاہے۔ائٹردیو ازشم افروز زبیری۔ ماہنامہ: بیسوی صدی۔ نئی وہلی، جنوری ۱۹۹۲ء، ص
  - 5 عصمت چنتائی ہے گفتگو۔انٹروبوازیون اگاسکر۔ماہنامہ:مکالمات۔وہلی،دیمبر ۱۹۹۱ء، من ۱۹
  - 6 آدهی تورت آدها خواب عصمت دینتانی بیسویں صدی پہلی کیشنز بنی دیلی ۱۹۸۲ه وس ۸\_2
    - .7 كاغذى كې پيران ما بنامه: آج كل -نى دېلى ، اكوبر ١٩٥٩ ه ، ص ٢٨
    - 8. آدهی عورت آدها خواب عصمت دِخْمَائی بیسویں صدی پیلی کیشنز ،نتی د ،لی ۱۹۸۲ء جس ۲۲
- .9 بجین بور خاندانی ماحول ...اردوما مهنامه: مکالمات (عصمت چننی کنمبر) نئی دبلی، دمبرا ۱۹۹۹ه، ص ۴۰۰
- .10 بجین اور خاندانی ماحول \_اردوما بهنامه: مکالمات (عصمت چغما کی نمبر) \_نئی دبلی، دممبرا ۱۹۹۹، م ۳۹
- 11. یا تیں عصمت آیا ہے۔ انٹرویوازش افروز زیدی۔ ماینامہ:بیسویں صدی۔ نئی دہلی، جنوری ۱۱. ۱۹۹۳ وہص ۱۲۳
  - 12 كاغترى ہے بير بن ماہنامہ آج كل نئى دہلى ، اكتوبر ٩ ١٩٤٩ ، ص ٢٨
- . 13 بحياله، عصمت چغماني بحيثيت ناول نگار .. ذاكم فرزانه اسلم سيمانت بركاش، نني دالي، ١٩٩٧ء
- A Preface to Jane Austen; Christopher Gillie, Longman Group Ltd, 14

  Hong kong, 1974,p.3

Ibid 15.

- With ref. to Pride and Prejudice: A Critical Study; Dr. B.P. Asthana, 16.
  Sahitya Bhandar, Meerut,1990,p.7
- A Jane Austen Companion, F.B.Pinion, Macmillian Education Ltd. 17.

  London 1973,p.51

بابدوم

ٹیڑھی لکیراور برائیڈ اینڈ بریجوڈس کاموضوعاتی مطالعہ

### فيرهى لكبركا موضوع

اردوادب میں ناول کی صنف انگریزی کے توسط ہے آئی ہے۔ اردو میں جس وقت ابتذائی ناول کھے گئے وہ دورسیای ساجی ، تہذبی اور کئی طرح کی تبدیلیوں سے عبارت ہے۔ ان تبدیلیوں کا سبب اور محرک غیر ملکی سیاسی نظام تھا۔ ہندوستان میں 1857ء کی جنگ آزادی مختلف جبتوں سے اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے دور رس اثر ات نہ صرف ملک کی سیاست پر مرتب ہوئے بلکہ اس نے انسانی زندگی کے دوسر سے شعبوں کو بھی متاثر کیے۔ ادب کی بنیادیں ہماری تہذیب ومعاشرت میں استوار ہوتی ہیں۔ غدر 1857ء کے انقلائی اثر ات اردوشاعری کے علاوہ اردو قلش پر بھی مرتب ہوئے۔

1857ء کے انقلاب ہے تبل اردوادب میں قصے، کہانیال، دکاسیں، خمثیلیں اور داستانیں رائے تھیں۔ میرامن کی' باغ و بہار' حیدر بخش حیدر کی کو ططا کہانی' اور '' آرائش محفل' 'تحسین کی' توطر زمرصع' '، ملاوجہی کی' سب رس' '، انشاء اللہ خال آنشا کی '' رانی کیتکی کی کہائی'' ، رجب علی بیک سرور کی' نسانہ عجائب' '، فقیر محمد خال کویا کی '' ربتان حکمت' وغیرہ اردونٹر کے اوّلین نمونے ہیں۔ بہی وہ ابتدائی نقوش ہیں جن کے بیلن سے اردوناول نے جنم لیا۔ ان ابتدائی نقوش پر فاری زبان وادب کامل دخل واضح طور پر نظر آتا ہے۔

اردویس ناول نگاری کی روایت انگریزی ناول کی مرہون منت ہے۔اردوقکشن نگاروں نے انگریزی ناول کا گہرامطالعہ کیا۔اردویس ناول نگاری کے آغاز وارتقا کے سلیلے میں محققین وناقدین اوب کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ عام طور پرمولوی نذیر احمد کو اردو کا پہلا ناول ''فارشلیم کیا جاتا ہے۔ ان کا پہلا ناول'' مراُ ۃ العروی'' 1869ء میں شائع ہوا۔ پروفیسر محمود النی نے اپنی تحقیق کی روشن میں یہ بات ٹابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ پہلے ناول ثقار مولوی کریم الدین ہیں۔ انھوں نے اپنا ناول'' خط تقدیر'' 1862ء میں کھا، جو پہلے ناول ثقار مولوی کریم الدین ہیں۔ انھوں نے اپنا ناول'' خط تقدیر'' 1862ء میں کھا، جو ''مراُ ۃ العروی'' سے تقریباً سامت سمال ہی شائع ہوا۔ مولوی نذیر احمد کے تمام ناول اصلاحی مقصد کے نقطہ نظر سے کئے ہیں۔ ان کا دائر ہ فکر محدود ہے۔ انھیں اصلاحی و تبلیغی مقاصد کے صب بان کے ناول فن و تکنیک کے اعتبار سے کمزود بھی ہیں۔

ای دور کے دومرے ناول نگارتن ناتھ مرشار ہیں۔ان کے ناول ' فسانہ آزاد' کواردوناول کے ارتقا کی تاریخ ہیں سنگ میل کا درجہ حاصل ہے۔اس ناول ہیں انھوں نے کھنٹو کی زوالی پذیر معاشرت وکیجر کو خلا قانہ طور پر پیش کیا ہے۔ اس ہیں تخیل وحقیقت کا حسین امتزاج ملتا ہے۔ ان کے دومرے قابل فکر ناولوں ہیں ' جام سرشار' ، ' دسیر کہسار' اور' بی کہاں' وغیرہ شامل ہیں۔ارووادب ہیں تاریخی ناول نگاری کا آغاز عبدالحلیم شررکے باتھوں ہوا ہے۔شرروہ پہلے ناول نگار ہیں جضوں نے شعوری طور پر ناول کو نی کو شررکے باتھوں ہوا ہے۔شردہ پہلے ناول نگار ہیں جضوں نے شعوری طور پر ناول آٹھیں اردو برستے کی کوشش کی ۔ان کے سائرتی ناولوں کے مقابلے ہیں تاریخی ناول آٹھیں اردو برستے کی کوشش کی ۔ان کے سائرتی ناول کے ہیں۔انھوں نے ''فردوس پر پی' '' بغدادی حسیش' ناول کی تاریخ ہیں اہم مقد معطا کرتے ہیں۔انھوں نے ''فردوس پر پی' '' بغدادی حسیش' ناول کا سب مقدور مو ہنا' '' نظم العزیز ورجنا' بھیے اہم ناول کھے۔''فردوس پر پی' ان کا سب مقدور مو ہنا' '' نظم العزیز ورجنا' بھیے اہم ناول کھے۔''فردوس پر پی' ان کا سب کو نقصان پہنچایا۔ ان تمام ترکموں اور کمزور یوں کے باوجود نقیں اردو کا والٹر اسکاٹ کو نقصان پہنچایا۔ ان تمام ترکموں اور کمزور یوں کے باوجود نقیں اردو کا والٹر اسکاٹ کو نقصان پہنچایا۔ ان تمام ترکموں اور کمزور یوں کے باوجود نقیں اردو کا والٹر اسکاٹ نمین نقیں وہ کامیا بی وشہرت نفیب نہ ہوگی جوشر رکو حاصل ہوئی۔

رشیدۃ النساءاردو کی پہلی خاتون ٹاول نگار ہیں۔ان کے ناول میں بھی اصلاح اور تبلیخ کا جذبہ کارفر ما ہے۔ان کامشہور ناول''اصلاح النساء'' 1892ء میں شاکع ہوا۔ دراصل مصنفہ نے اس ناول کو 1882ء میں ہی مکمل کرلیا تھ لیکن کی وجہ سے بیناول تخلیق کے دس سال بعد شائع ہوا۔ یہ ایک معاشرتی ناول ہے۔ اس پیس صوبہ ہمار کے مخصوص رسم ورواج ، وہاں کی تہذہبی سرگرمیوں اور شادی بیاہ کے مناظر کی نہایت عمدہ ودکش مرقع کشی کی گئی ہے۔ بہار کی زبان وبیان اور وہاں کا طرز گفتگو اور محاورات کے استعمال نے اسے انفرادیت عطاکی ہے۔

اردو ناول نگاری میں فن کی لطافتوں اور نزاکتوں کا احساس جہلی بار رسوا کے ناولول ہے ہوا۔اٹھوں نے اردو ناول کو ایک معیاروو قارعطا کیا۔'' امراؤ جان ادا'' ان کا شاہ کارناول ہے۔اس تاول میں فکرونن کی بہترین مثال ملتی ہے۔اس میں انھوں نے جدید رنگ اختیار کیا ہے۔ نادل میں رسوانے ایک طوائف کے سہارے لکھنؤ کی تہذیبی ومعاشر تی زندگی کوخوبصورتی کے ساتھ پیش کی ہے۔اس میں فکرونن کا خوبصورت امتزاج ملتاہے۔ان کے دوسرے ناولوں میں'' وَات شریف''،''شریف زادہ'' اور'' اختری بیکم' شامل ہیں۔ "امراؤ جان ادا" میں کردار نگاری، منظرنگاری، جذبات نگاری اور زبان وبیان کے عمدہ تمونے ملتے ہیں۔امراؤ جان ناول کامرکزی کردارہے۔اس ناول میں ایک ایسی بدنصیب عورت کی کہانی بیان کی گئی ہے جو پیدائش طوا نف مبیں ہے۔ زمانے کے حالات ومسائل نے اے طوائف ینے پرمجبور کیا۔اردو کا یہ بہلا کامیاب اور کمل ناول ہے۔ ۋاكٹر يوسف سرمست نے رسواكى ناول نگارى پراظهار خيال كرتے ہوئے كہاہے: "مرزانے اینے مختلف ناولوں کے ذریعیہ بیسویں صدی کی ناول نگاری کی راہ میں چراخ روش کیے۔خاص طور پر''امراؤ جان ادا'' میں جیمویں صدی کی نادل نگاری کے سارے اہم رجحانات جس سے لے کرسیاست تک اس قدر فی رکھ ركعاؤك ماتھ نظرات بي كدييناول منك ميل كاحيثيت اختيار كرلينا ہے۔"(1)

بیبویں صدی میں اردوناول نگاری کا اہم ترین نام پریم چندہ۔ پریم چندایک عہد سازادیب ہیں۔ انھیں اردو میں افسانہ نگاری کا بنیادگز ارہونے کاشرف حاصل ہے۔ بریم چند وہ پہلے ناول نگار ہیں جنھوں نے ہندوستان کے ملک میر مسائل مشلا پریم چند وہ پہلے ناول نگار ہیں جنھوں نے ہندوستان کے ملک میر مسائل مشلا کسیانوں ہز دوروں ،غریبوں ،اور دیے کیلے انسانوں کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اپنے کسیانوں ہز دوروں ،غریبوں ،اور دیے کیلے انسانوں کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اپنے

ناولوں كاموضوع بنايا۔ انھوں نے اپنے ناولوں كے ذريعه الى ناہمواريوں مثلاً ناالصاني، جہالت، چھوت چھات، رہنعت پیندی، ندہبی تعصب، پیماندگی،مفلسی، بیکاری، استحصال اورظلم وزیادتی کے خلاف پرچم بلند کیا۔مجموعی طور پر دیکھا جائے تو پریم چندنے اردوناول کو خیالی وتصوراتی ونیا سے نکال کراے انسانی زندگی اور اس کی حقیقوں سے ہم کنار کیا۔ '' گؤدان''ان کاشا ہکارناول ہے۔''میدان عمل''''نرملا''''بیوہ''''بازار حسن'''''گوشته

58

عافیت ''ان کے دوسرے اہم ناولوں میں شار کیے جاتے ہیں۔

پریم چند کے دور میں ہی اردوادب میں ترتی پنداندر جحانات ومیلانات راہ یانے گئے تھے۔ انقلاب روس کے بعد اوب کوساجی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال كرنے كاشعور بتدرج پروان چڑھے لگا تھا۔ايے ميں اديوں نے دنيا بھر كے محنت كشول، مزدوروں ، محکوموں ، مظلوموں کی زندگی کے مسائل کی طرف تو جہ کی۔ ہندوستان میں ترقی پند تحریک کا با ضابطه آغاز 1936ء میں ہوا۔ میالک بااٹر ادبی تحریک تھی۔اس کا اصل مقصد عوام میں ذہنی بیداری اور آزادی کا جذبہ بیدا کرنا تھا۔ اس تحریک سے وابستہ ادیبوں نے "ادب برائے زندگی" کے نظریے کوعام کیا۔ انجمن ترقی پیند مصنفین نے بہلی کانفرنس میں منظور شدہ پنی فیسٹو کے تحت بھوک، افلاک، جہالت، بے روز گاری، غذی اور ساجی پستی کے خلاف آواز بلندگی۔

ہندوستان میں ترتی پسند تر یک کو ہمہ گیر مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس تحریک نے اردوادب کوغیرمعمولی طور پرمتا ترکیا۔ میتر یک اردوشاعری کے ساتھ ساتھ اردونٹر پر بھی ا ترانداز ہوئی۔اس تحریک کے زیرِ اثر اردوفکشن بالخصوص اردو ناول کے فکروفن میں نے ہے تج بے ہوئے۔ناول کے موضوعات میں وسعت ورنگارنگی پیدا ہوئی۔ار دوناول میں "شعور کی رو" کی تکنیک ای تر یک کی مرہون منت ہے۔ تر تی پند تر یک کے بانی سجاد ظہیر نے اپنے ناولٹ''لندن کی ایک رات'' میں پہلی بار شعور کی رو میسی نٹی تکنیک کا تجربه کیا۔اس تخریک کے زیراٹر جو ناول تخلیق ہوئے ان میں انسانی زندگی کے گونا گوں مسائل کی ترجمانی ملتی ہے۔اس تحریک کے اہم ناول نگاروں میں سجاد ظہیر، کرش چندر، عصمت چنتائی، حیات اللہ انصاری، عزیز احمر، راما نند ساگر، راجندر سنگھ بیدی، فدیجہ مستور، جیلانی بانو، خواجہ احمد عباس، مبیل عظیم آبادی، بلونت سنگھ وغیرہ کے نام خاص طور بر لیے جاسکتے ہیں۔

ترتی پند ترکی کیے سے وابستہ ناول نگاروں بیں ایک اہم نام عصمت چنتائی کا بھی ہے۔ '' نیزھی لکیر'' ان کا نمائندہ ناول ہے۔ ان کے دوسرے اہم ناولوں بیں'' ضدی''، '' معصومہ'' '' سودائی'' ''' ایک قطرہ خون' اور'' دل کی دنیا'' خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ انھوں نے ایپ ناولوں میں ایک مخصوص معاشرے کے حالات ومسائل کوخلا قانہ طور پر پیش کیا ہے۔ بہنسی حقیقت نگاری ان کے ناولوں کی نمایاں خصوصیت ہے۔ اپنی ای خولی کے سبب عصمت چنتائی ترتی پہندناول نگاروں میں ایک جداگانہ حیثیت رکھتی ہیں۔

"فدى" ان كا پہلا ناول ہے۔ بیناول 1941ء میں شائع ہوا۔ بیا کیا ہوا
رومانی ناول ہے جس کے کردار سپاٹ اور ہے جان ہیں۔ نوجوان بورن اس ناول کا ہیرو
ہے۔ وہ ایک جذباتی اور لا ابالی شم کا نوجوان ہے۔ بورن اپنے ہی گھر ہیں پرورش پانے والی
میلے اور غریب طبقے کی ایک لڑکی آشا ہے محبت کرتا ہے۔ پورن آشا ہے شادی کرنے کا
ارادہ تو رکھتا ہے گر بعناوت کرنے کا حوصالیمیں رکھتا۔ اس کے دالدین اس کی شادی کہیں اور
طے کردیتے ہیں۔ آخر کار بورن آشا کو حاصل نہیں کر پاتا ہے۔ پورن آشا کی محبت کو آئی
مرمایہ حیات جھتا ہے۔ دونوں کی دردناک موت کے ساتھ ہی ناول اپنے المیہ اختمام کو
ہینچتا ہے۔ دوسراناول" مودائی" جا گردارانہ ہیں منظر میں تکھا گیا ہے۔ بیددنوں ناول فلمی
موادع صحت نے اپنیس کے مرجوں سے اخذ کیا ہے۔ عصحت نے اپنے اکثر و بیشتر ناولوں
موادع صحت نے اپنیس کے مرجوں سے اخذ کیا ہے۔ عصحت نے اپنے اکثر و بیشتر ناولوں
میں ساج کے فرسودہ رسم ورواج کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی ہے۔ علاوہ از ہی سان اور
میں ساج کے فرسودہ رسم ورواج کو بے نقاب کرنے کی کوشش کی ہے۔ علاوہ از ہی سان اور

ال مے سر سودہ کر موروں سے جب وقع ہر جہ مایاں ۔ '' سیر سی کئیس کئیس کا شاہ کار ناول ہے۔ ان کا بیاناول مضری کے تین سال بعد 1944ء میں تخلیق ہوا۔ مذکورہ ناول قکری و تکنیکی اعتبار ہے اردو ناول کے ارتقا کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ بنیادی طور پر بیدایک معاشر تی ناول ہے۔ اس میں اٹھوں نے اپنی زندگی کے گہرے تجر بات ومشہدات کے سہارے ہمان ومعاشرے میں پائی جانے والی ناہموار یوں اور برائیوں کو باریک بنی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اس میں متوسط طبقے کے معاشرتی حالات وواقعات کومر کزیت حاصل ہے۔ اس ناول کے ذریعہ انھوں نے سبح ومعاشرے کے فرسودہ رہم ورواح، روایت پرتی، شک نظری، رجعت پہندی، جنسی نا سبح ومعاشرے کے فرسودہ رہم ورواح، روایت پرتی، شک نظری، رجعت پہندی، جنسی نا سبح ومعاشرے کے فرسودہ رہم ورواح، روایت پرتی، شک نظری، رجعت پہندی، جنسی نا سبح ومعاشرے کے فرسودہ رہم ورواح، روایت پرتی ، شک نظری، رجعت پہندی، جنسی نا ہمواریوں پرایک ذوردارطمانچہ اورایک گہرے طنزی حیثیت رکھتا ہے۔

عصمت چنگ کی معروف مفکر و دانشور فرائڈ کے نظریات سے ذہنی مناسبت رکھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے بہاں فرائڈ کے فکروشعور کی کارفر مائی نظر آتی ہے۔ ان کے ناولوں میں نفسیات کا گہرامطالعہ ملتا ہے۔ وہ انسانی نفسیات کی روشنی میں انسانی زندگی اور اس کے گونا گوں مسائل کو اپنا موضوع بناتی ہیں۔ انھوں نے جنسی مسائل کے بعض اہم پہلوؤں کو چا بکدئ کے ساتھ چیش کیا ہے۔ '' ٹیڑھی گئیر'' ایک نفسیاتی ناول ہے۔ اس میں معصمت نے ساج کی جنسی کج رویوں یا گھوص ہم جنسیت جیسی ساجی لعنت کو نمایاں طور پر چیش کیا ہے۔ مقوسط طبقہ کی مسلم از کیوں میں پنینے والے اس غیر اخلاتی فعل کے اسباب پر بیش کیا ہے۔ مقوسط طبقہ کی مسلم از کیوں میں پنینے والے اس غیر اخلاتی فعل کے اسباب پر نفسیاتی نقطہ نظر سے روشنی ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ناول میں ہم و کیجھتے ہیں کہ اسکول کی استانی میں چرن طالبات کے ساتھ ساتھ ٹیچرس بھی اس ساجی وہا میں جنالا ہیں۔ اسکول کی استانی میں چرن طالبات کے ساتھ ساتھ ٹیچرس بھی اس ساجی وہا میں جنال میں جاملا حظے ہوں:

'' تمن سے رات کی بات کی سے نہ کئی ، توبا اگر می جرن کو معلوم ، وجاتا کہ وہ دات کو بھوت بن کران سے ور واز سے بررویا کرتی ہے تو وہ ضروراس سے نفر سے کرنے کئیں ۔ وہ تو آخیں اتنا بھی نہ بتانا چا ہتی تھی کہ وہ اس کے دہاغ بر بری طرح چھائی ہوئی ہیں مگر میہ بات اور وال سے زیاوہ وان نہ چھیں ربی اور برنبل صاحبہ نے ایک وان می جران سے کہدویا کہ وہ لڑکیوں کے اخلاقی حالت کو صاحبہ نے ایک وان می جران سے کہدویا کہ وہ لڑکیوں کے اخلاقی حالت کو خراب کررہی ہیں۔ بات رہتی کہ می متاز ان کی جھوٹی بہن تھیں۔ بور جب

ے مل جرن آئی تھیں ان کی قیمت بہت گر گئی تھی۔علاوہ تمن جیسی مرنے والی لاکیوں کے اور قریب قریب ماری لاکیاں اٹھیں بہت پسند کرتی تھیں۔'(2)

ندگورہ بالا اقتباس کی روشن ہیں ہم و کیسے ہیں کہ عصمت نے سان و معاشرے ہیں پائی جانے والی اس برائی کو نہایت ہے با کی اور جرائت مندی کے ساتھ پیش کی ہے۔ اس معاشر تی ونفسیاتی یدعنوانی کے اظہار ہیں عصمت کے ذاتی تج بے کی جھل ملتی ہے۔ ڈاکٹر طلیل الرحل اعظمی عصمت کی جنسی ونفسیاتی بصیرت پر اظہار خیال کرتے ہوئے ککھتے ہیں:

''ہندوستانی معاشرے ہیں اخلاقی پابندیوں اور جنسی شعور کی مناسب نشو ونما اور جنسی شعور کی مناسب نشو ونما بانے کی وجہ ہے متوسط طبقے کی ایک ذبین وہونہار لاک جس طرح نفسیاتی المجھنوں کا شکار ہوتی ہے اور اس کا اثر زندگی کے تمام شعبوں پر جس نوعیت ہے المحضوں کا شکار ہوتی ہے اور اس کا اثر زندگی کے تمام شعبوں پر جس نوعیت ہے بر تا ہاں کی جنتی کا میاب عکا سے صمحت نے کی ہاں کی مثال مشکل ہے ہیں جس ناول سے معنوں میں نفسیاتی ناول ہے اور زندگی کے چھوٹے معنوں میں نفسیاتی ناول ہے اور زندگی کے چھوٹے معنوں میں نفسیاتی ناول ہے اور زندگی کے چھوٹے معنوں میں نفسیاتی ناول ہے اور زندگی کے چھوٹے مسائل اور جزئیات کے ذریعہ جس طرح عصمت نے این نفسیاتی میں نفسیاتی گرہوں کو کھولا ہے وہ ایک میشیت رکھتا ہے۔'(3)

اس ناول میں معاشر ہے گی تج ردیوں اور سابی نراجیت کی انجھوتی تصویر شی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ناول میں انسانی زندگی کے تہد در تہد جھیے ہوئے احساسات وجذبات اور تفسیاتی کی قبیات کی صد ہا تصویریں رقعی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ناول میں لڑکیوں کی تعلیمی صورت حال اور ساج کی ذمہ دار یوں کو بھی دکھلایا گیا ہے۔ '' فیڑھی لکیر'' میں تعلیم نسوال اور آزادی نسوال کے ساتھ ساتھ ان کے دوسرے اہم سابی مسائل کو بھی موضوع کی شرایا گیا ہے ، جموی طور پر دیکھتے ہیں کہ ناول ہیں طبقہ نسوال کے خارجی وداخل حالاث وسائل کو مرکزیت حاصل ہے۔ ان مسائل کو نمایاں طور پر بیش کرنے کے لیے اس مخصوص معاشرے وسائل کو مرکزیت اور کیا ہوسکا کے خار بی واشتہال کیا گیا ہے۔ عصمت کی فی نیافت اور تخلیقی معاشرے وساج کو ہیں منظر کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ عصمت کی فی نیافت اور تخلیقی معاشرے وساج کو ہیں منظر کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ عصمت کی فی نیافت اور تخلیقی معاشرے وساج کو ہی معمول لڑکی کی اس سے بڑا شوت اور کیا ہوسکتا ہے کہ حالات کی ماری ہوئی آیک معمول لڑکی کی

زندگی کو بنیا دبنا کراییا شام کارناول تخلیق کیا ہے۔

میں کے ہے کہناول میں عصمت نے اپنی آپ بیتی پیش کی ہے۔ شمن کے حالات زندگی عصمت کی زندگی کے نشیب وفراز ہے میل کھاتے ہیں۔ ناول کا بغور مطالعہ کرنے پر ہم اس نتیج پر بھنچے ہیں کہ عصمت نہ صرف کسی لڑکی کی زندگی کی وشوار یوں اور مجبور یوں کو پیش کرنا جاہتی ہیں بلکہوہ اس مخصوص معاشرے کی آئینہ داری کرنا جاہتی ہیں، جہاں ہر طرف بدعنوانی اور نراجیت پھیلی ہوئی تھی۔ ناول میں مرکزی کردار تمن کے ذریعے سماج کے مختلف سطحول برخواتین پر ہور ہے ظلم وزیارتی کوانھوں نے نہایت فن کارانہ انداز میں پیش کیا ہے۔ مجموعی طور پر ہم کھد سکتے ہیں کہ'' نیزھی لکیر''ایک معاشرتی ناول ہے۔اس میں ایک خاص طبقے اور ایک مخصوص معاشرے کی ترجمانی ملتی ہے۔اس مخصوص ساج ومعاشرے کے مختلف مسائل اورنو جوان طبقے کے جذبات واحساسات اوران کی نفسیاتی گرہوں کی عکاسی بی اس ناول کا موضوع ہے۔ بیناول اپنے تجربات کی وسعت،موضوع کی انفرادیت اور فن کے رموز ونکات کے پیش نظر ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔

سید و قار عظیم عصمت چغتائی کی ساجی فکروشعور اور ' میزهی لکیر' کے موضوع پر روشي دالتي موع لكيت بين:

> ''عصمت نے اپنے ذاتی مشاہدات کو گہرے فکراور وسیع تخیل میں سمو کر کھمل طور پر قاری کے مشاہدات بنا دینے کا کام جس طرح سے ٹیڑھی ککیر میں انجام دیا ہے،اب تک کوئی عورت ناول نگارانجام نہیں دیے تکی تھی ،ساج اور فرد کے تعلق کا حماس بھن دوسری لکھنے والیول کوبھی رہا ہے لیکن اس تعمق سے بیدا ہوئے والے مسائل پراتی جرائت ،اتن بے ہاک (اور بعض اتن کی) ہے کی ناول نگار نے تقید بہل کی تھی ، نداس ہے پہلے فرد کی زندگی کوایک ٹیڑھی لکیر سمجھ کرنداس کا اس طرح مطالعه ہوا تھا اور نہ اس پر اس طرح غور وفکر کر کے اسے ناول کا موضوع بنايا كما تفايه (4)

ڈ اکٹر پوسف مرمست اس ناول کے سوانحی انداز کے متعلق اظہار خیال کرتے

يوئر فم طرازين:

" منیزهی لکیر میں آپ بین کا عضر غالب ہے۔ بلکہ میہ بنیادی طور پر خود عصمت پختائی کی ان کی اپنی زندگی پر استوار ہوا ہے۔ ناول کا نام ' فیزهی لکیر ہے کیوں کہ اس میں اس کے مرکزی کردار تمن کے کردار سے ٹیزھے پن کو دکھایا گیا ہے۔ شمن کے کردار کا مراز ہے کا مراز افیز ہا پن خود عصمت کی زندگی ہے ماخوذ ہے۔ "(5)

'' شیر سی کی دسویں اولا دہے۔ شمن کی پیدائش پرخوش کے بچائے رنج وقم کا اظہار کیا جاتا السین والدین کی دسویں اولا دہے۔ شمن کی پیدائش پرخوش کے بچائے رنج وقم کا اظہار کیا جاتا ہے۔ نینجنًا وہ بچین سے ہی اپنے والدین کی شفقتوں اور محبتوں سے محروم ہوج تی ہے۔ اس کی پرورش اتا نامی ایک نو کر انی کے ذریعہ ہوتی ہے۔ والدین کی اس بے تو جمی اور لا پرواہی نے اسے تنہائی کے شدید احساس میں مبتلا کر دیا۔ محرومی کا بیاحساس بعد میں ایک نفسیاتی میں تبدیل ہوجاتا ہے۔ بہی وجہ ہے کہ شمن کے دل میں نفرت و بعناوت کے شدید جدیات بیدا ہوجاتے ہیں۔ بیسلمان اول کے اختیام تک باتی رہتا ہے۔

ناول کا سارا تا نا با نائمن کی زندگی کے اردگر دگردش کرتا ہے۔ عصمت نے اس کی بیدائش سے شادی کے ذرابعد تک کی زندگی کو بیش کیا ہے۔ شمن کی ابتدائی تعلیم و تربیت گھر بر ہوئی۔ آئے چل کر اس کا واخلہ مسلم گر لڑا سکول میں کرایا جا تا ہے۔ اب وہ گھر سے دور ہاشل میں رہتی ہے۔ ہوئی۔ آئے چل کر اس کا واخلہ مسلم گر لڑا سکول میں کرایا جا تا ہے۔ اب وہ گھر سے دور ہاشل میں رہتی ہے۔ ہور ڈنگ کی لڑکیوں میں ہم جنسیت (Lesbianism) کی بیناری عام تھی۔ اسکول میں شمن کا واسطوا کی استانی میں جران سے پڑتا ہے۔ استانی میں جران میں ہتران ہے۔ استانی میں جران ہی ہوئی ہے۔ اسکول سے نکال دیا جا تا ہے۔ شمن کی دو سہیلیاں میں بڑتا ہے۔ اسکول سے نکال دیا جا تا ہے۔ شمن کی دو سہیلیاں رسول فہ طمہ اور نجمہ بھی اس معاشرتی و با بیس گرفتار ہیں۔ ان کی صحبت میں رہ کرشن بھی ہم جنسیت کی لذت سے آشنا ہوتی ہے۔ اپنی سیلی بھیس کے مشور سے پر وہ لڑکون کی طرف راغب ہوتی ہے۔ وہ بلتیس کے ہمائی رشید سے اظہار محبت کرتی ہے۔ احساس تنہائی وبحروی راغب ہوتی ہے۔ وہ بلتیس کے ہمائی رشید سے اظہار محبت کرتی ہے۔ احساس تنہائی وبحروی

"ائے ایسامعلوم ہواجھے اس کی سردی و تیاسٹ کرخود اس کی ہستی بین ساگئی۔
آئ اس بیکسی کی تنہائی بین بھی کتنی چہل پہل تھی۔ اس بے سروسامانی بین بھی
گئی مجھی ہوئی سجاوٹ تھی! آئ وہ کتنی متحیر طرخوش تھی! اس نے آب کو اتنا مشمئن بھی نہ اس نے اسپے آپ کو اتنا کمزور۔۔۔ اتنا بہاور ، اتنا پر بیٹان۔۔۔ محراتنا مشمئن بھی نہ محسوس کیا تھا اور و نیا کتنی حسین ہوگئی! زندگی زندگی عزیز!" (6)

اس اقتباس سے ممن کی نفسیاتی کیفیت اور اس کے جذبات واحماسات کی ترجمانی ہوتی ہے۔ عصمت نے ممن کے کروار کے ذریعہ ماج ومعاشرے کے کھو کھلے پن اور اس کے دقیانو کی تصورات کو بے نقاب کرنے کی شعور کی کوشش کی ہے۔ جموی طور پر ہم کہد سکتے ہیں کہ میناول ماج کا ایک ایسا آئینہ ہے جس میں متوسط طبقے کا ایک مخصوص ساجی نظام سانس لے رہا ہے۔ اس ناول کے ذریعہ ہمیں اس عہد کی ساجی نا ہموار یوں سے واتفیت حاصل ہوتی ہے۔

## برائيڈ اینڈ پریجوڈس کا موضوع

جین آسین کی ناول نگاری کا شارگریلو یا خاندانی ناول (Domestic Novel) کے ذیل میں ہوتا ہے۔ اے ہم معاشر تی ناول بھی کہ سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ناول ہے جس میں سات ومعاشرے کے حالات و واقعات کی تجی تر جمانی ملتی ہے۔ آج کے اس ساج میں گھریلو معاملات کو ساجی معاملات کو ساجی معاملات سے الگ کر نابہت مشکل ہے۔ انہذا خالصتا گھریلو فاول تلاش کرنا ورثوار ہے۔ اس قسم کے ناول میں ناول نگارا یک ، دویا زاید کئے کے گھریلو طالات و مسائل پر دشوار ہے۔ اس قسم کے ناول میں ناول نگارا یک ، دویا زاید کئے کے گھریلو فاول تبدیں کہ سکتے۔ مصنفہ نے انگریزی اوب میں ڈومیٹ ناول کی بہترین مثال بیش کی ہے۔ ناول کا شارائگریزی کے ناول کا میں ہوتا ہے۔ اس میں انھوں نے انگلتان کے دیجی معاشرے کی جیتی جاگی اوب عالیہ میں ہوتا ہے۔ اس میں انھوں نے انگلتان کے دیجی معاشرے کی جیتی جاگی تصویر پیش کی ہیں۔

مثال کے طور پر To the Lighthouse کا ٹاول "Virginia Woolf" ریم بج (Ramsay) فیملی کی کہانی بیان کرتا ہے گراہے ہم گھر بلو ناول نہیں کہ سکتے کیوں کہاں میں ناول نگار کی تو جہاں کے گھر بلومعالمات پر مرکوز نہیں ہے۔ دراصل بیا بک ایسا ناول ہے جس میں شعور کی رو (Stream of Consciousness) کی تکنیک کا تجربہ کیا گیا ہے۔ اس ناول کا بس منظر گھر بلو ناول سے کہیں زیادہ وسیق تر ہے۔ انگریزی اوب میں ناول نگاری کی ایک مشخکم روایت موجود ہے۔ ستر ہویں صدی ہے ہی انگریزی ادب میں ناول نگاری کار بخان ملتا ہے لیعض محققین کا خیال ہے کہ Pilgrim's Progress کے ماتھ ہی انگریزی ادب میں ناول انگاری کا آغاز ہوتا ہے۔ اس ناول کو انگریزی کا پہلا ناول ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس فاول کو انگریزی کا پہلا ناول ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس فاول نگاری کی انگریزی میں ناول نگاری کی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جان بنین نے اس ناول کے ساتھ ہی انگریزی میں ناول نگاری کی راہ ہموار کی۔ 1776ء میں تصنیف شدہ اس ناول میں فروشیال کے علاوہ اخلاتی اصول وقواعد ملتے ہیں۔ اس ناول میں خروشر کی کشکش کے ساتھ ساتھ انجیل کا ایک خاکہ اصول وقواعد ملتے ہیں۔ اس ناول میں خروشر کی کشکش کے ساتھ ساتھ انجیل کا ایک خاکہ اس فائر کی حیثیت حاصل ہے۔ ہم کیف "Pilgrim's Progress" کو انگریزی ناول نگاری میں نقطہ آغاز کی حیثیت حاصل ہے۔

انگریزی ادب میں ناول نگاری کے آغاز وارتقا کی ایک کمبی تاریخ موجود ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق سیمول رچرڈس (Samuel Richardson) کامشہور زمانہ ناول "Pameia" كوانگريزى كأپېلاحقيقى ناول تسليم كياجا تا ہے۔ بيناول 1740 ء يس تخليق ہوا۔ اسے انگریز زبان وا دب میں غیر معمولی شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی۔اس میں انھوں نے انسانی زندگی اوراس کے حالات ومسائل کوموضوع بنایا ہے۔ سیمول رچرڈس نے اس ناول میں انسانی قطرت کو بڑے ہی فن کارانہ انداز میں پیش کیا ہے۔ انگریزی ناول نگاری کے لیے اٹھار ہویں صدی کا زمانہ خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس صدی میں انگریزی ناول کو سیح معنول میں عروج حاصل ہوا۔ فکرونن کے نئے نئے تج بے ہوئے۔اس عہدے وابستہ باول نگاروں میں Joseph Addison,Richard Steele,Daniei Defoe,Henry Fieldinge, Tobias Smohett, Laurence Sterne, Oliver Goldsmith, Sir Walter Scott اور Jane Austen کے نام خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ مذکورہ بالا ناول نگاروں نے انگریزی ناول کو انسانی زندگی ہے روشناس کرایا۔ان ناول نگاروں کی تخلیقات میں انسانی زندگی کی حقیقی ترجمانی ملتی ہے۔ ناول کوجتنی وسعت ، ہمہ گیری ، تنوع اور دنگارنگی حاصل ہوئی اس بناپراس عہد کوانگریزی ناول کا عہد زریں کہا جاسکتا ہے۔ ہرزبان دادب میں موضوع ومواد کے اعتبارے ناول میں درجہ بندی کی روایت

ملتی ہے۔ اگریزی زبان واوب میں بھی ناول کواس کے موضوع کی نوعیت کی بنا پر مختف فانوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مثلاً Historical Novel, Realistic Novel, Domestic کیا ہے۔ مثلاً Novel, Regional Novel, Psychological Novel, Picaresque موضوع کے لحاظ ہے تو مواد یا Novel, Gothic Novel, Political Novel ویے اگر دیکھا جائے تو مواد یا موضوع کے لحاظ ہے ناول کی سینکڑوں قتمیں ہو گئی ہیں۔ ہر ناول نگار کا ایک خاص قتم کا تجربہ ہوتا ہے اور اس کی بنا پر اس کا ناول فن میں خاص اضافہ کرتا ہے، چر بھی دس یا بارہ اقسام ایسے ملتے ہیں جو خاص طور پر نمایاں ہیں جن کا ذکر او پر کیا گیا ہے۔ انگریزی زبان وادب میں Domestic Novel (گریلو یا خاندانی) کا آغاز انھارہ ویں صدی میں ہوتا ہے۔ ماتھوں کے خالفتا اٹھارہ ویں صدی میں ہوتا ہے۔ Oliver Goldsmith نے اپنے ناول کا موضوع بنایا۔ "کھریلو ومعاشرتی ماحول اور اس کے گونا گوں حالات ومسائل کوا ہے ناول کا موضوع بنایا۔ گریرہ والے معصوم لوگوں کی زندگی کی گروہ ناول میں انھوں نے ایک چھوٹے ہے گھر ہیں رہنے والے معصوم لوگوں کی زندگی کی گروہ ناول میں انھوں نے ایک چھوٹے ہے گھر ہیں رہنے والے معصوم لوگوں کی زندگی کی گروہ ناول میں انھوں نے ایک چھوٹے ہے گھر ہیں رہنے والے معصوم لوگوں کی زندگی کی گروہ ناول میں انھوں نے ایک چھوٹے ہے گھر ہیں رہنے والے معصوم لوگوں کی زندگی کی

عکائ کی ہے۔ ڈاکٹر گنجن چتر ویدی انگریزی زبان میں ڈومیسٹک ناول کے آغاز کے سلسلے میں ککیں۔ میں .

"It goes to the credit of Oliver Goldsmith to introduce the subject of domestic life and happy fireside as the subject of fiction. His single novel "The Vicar of Wakefield" is the benigh comedy of simple domesticity picturing a little household of blameless souts, the happy contented life of a family headed by Dr. Primrose " (7)

انگریزی ادب میں گھریلویا خاندانی ناول کی روایت کوسیح معنوں میں استحکام بخشنے والوں میں Fanny Burney (1752-1840)، Fanny Burney (1752-1840) والوں میں استحکام خاص المحمت رکھتے ہیں۔ دراصل حقیقی گھریلو خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ دراصل حقیقی گھریلو ناول فینی برنے کے ساتھ منظر عام پر آیا۔ اس نے ماریا ایجورتھ کے ساتھ مل کرجین آسٹین کے لیے ایک الیمی زمین تیار کی جس پر آگے چل کرجین آسٹین نے شاندار ممارت تغییر کی۔ فینی برنے نے ایک الیمی زمین تیار کی جس پر آگے چل کرجین آسٹین نے شاندار ممارت تغییر کی۔ فینی برنے نے "Evelina" اور "Cecilia" جیسے کا میاب ناول کیھے۔ان دوٹوں ناولوں میں انھوں نے ایک متوسط طبقے کے خاندان کی زندگی کو ناول کے کینوس پر پیش کی ہے۔ان کے دوٹوں ناول زندگی کی محرقع کش کے لیے جانے جاتے ہیں۔

جین آسٹین نے انگریزی ناول نگاری کو ایک معیار و و قارعطا کیا ہے۔ وہ الیمی واحد خاتون ناول نگار ہیں جھوں نے سب سے کامیاب گھریلو ناول لکھے۔انھوں نے کل جھے ناول تخلیق کیے ہیں۔ان ناولوں میں معاشرتی زندگی کی ترجمانی کی گئی ہے۔جین آسٹین کے یہاں موضوعات کا تنوع نہیں مانا۔ بعض ناقد مین اوب کو ان کے ای محدود وائر ہ فکر کی شکایت بھی ہے۔ان کے یہاں انگلستان کی ساجی و تہذیبی زندگی ، نوجو انوں کے جذبات

واحیاسات کے ساتھ حسن وعشق کے قصے ،شادی بیاہ وغیرہ کی جاندارتصوریکٹی موجود ہے۔
ان کے تمام ناولوں میں یہی یا تیں نظر آتی ہیں۔اگر دیکھا جائے توان کی انفرادیت کی اصل
وجہ یہی ہے۔ بعض ناقد بن ادب نے ان کی اس انفرادیت کا اعتراف بھی کیا ہے۔
ڈاکٹر ایس میں (Dr. S.Sen) جین آشین کی او بی عظمت کا اعتراف کرتے
ہوئے لکھتے ہیں:

"Jane Austen occupies a prominent place in the history of the art of fiction. Though she was contemporary of Sir Walter Scott, She is more in line with her predecessors in this art than with him. She widened the scope of fiction in almost all its directions."(8)

"Pride and Prejudice" ان کا سب ہے مشہور ناول ہے۔ اس ناول کو نہ صرف انگریزی اوب بلکہ عالمی سطح پر کافی سراہا گیا۔ بیناول 1797ء بین تخلیق ہوا۔ بیہ بہلی اور تاریخ پر کافی سراہا گیا۔ بیناول بعد بیس تخلیق ہوا۔ بیہ بہلی کر "First Impressions" کے نام ہے جانا گیا۔ جین آشین کا بیناول بعد بیس چل کر '' پرائیڈ اینڈ پر بچوڈس' کے نام ہے 1813ء بیس شائع ہوا۔ مصنفہ نے بھی اے اپنامجبوب ترین ناول قر اردیا ہے۔ اس بات کا اظہار انھوں نے اپنی بڑی بہن کسند راکو کھے گئے خطوط میں کیا ہے۔ اس بات کا اظہار انھوں نے اپنی بڑی بہن کسند راکو کھے گئے خطوط میں کیا ہے۔ اس بات کا اظہار آتھ وی کے ایک بھی کے کھا ہے۔ میں کیا ہے۔ اس بات کا انگرار تے ہوئے ایک جگہ کھا ہے۔

"Pride and Prejudice as one of the ten best novels of the world." (9)

اس ناول میں مصنفہ نے انگلتان کے آیک خاص سابق طبقے کی زندگی کے معاشرتی میہلوکی تصویر کشی کے ہوا ہی معاشرتی میہلوکی تصویر کشی کی ہے۔ اس کے لیے آٹھوں نے وہاں کی مخصوص تہذیبی وسابی صورت حال کو پس منظر کے طور پر استعمال کیا ہے۔ مثلاً وہاں کا رہن مہن، بول چال، خوردونوش اور بودو باش کی اجھوتی عکائی گئی ہے۔ ناول میں ہرجگہ شادی بیاہ، پارٹیال، ڈنر

، بال، رقص وسروو، چھٹر چھاڑ، حسن وشق وغیرہ کا ذکر ملتا ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انھوں نے اس ناول میں وہاں کی مخصوص سابھی زندگی کے ساتھ ساتھ انگلستان کے لوجوانوں کے جذبات واحساسات اور ان کے اہم مسائل ہے بھی سروکاررکھا ہے۔ ناول میں ہرجگہ شادی بیاہ، رقص وسرودور تکلین مخفلوں کا اہتمام ملتا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ انگلینڈ کے نوجوان طبقے کے واضل جذبات و کیفیات اور ان کی زندگی کے نصب انھین کو وہ انگلینڈ کے نوجوان طبقے کے واضل جذبات و کیفیات اور ان کی زندگی کے نصب انھین کو مالیاں طور پر پیش کرنا چاہتی ہیں۔ جبکہ ناول کے مطالعے سے ایسامحسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے ایسام طور پر پیش کرنا چاہتی ہیں۔ جبکہ ناول کے مطالعے سے ایسامحسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے ایسام ہوتا ہے کہ انہوں نے ایسام ہوتا کے دور ان کی مرقع کشی کی ہے۔ ناول کے ابتدائی چند الفاظ سے بینا وال کے ابتدائی چند الفاظ سے بینا وال کے موضوع کا بخو بی انداز ونگا جا سالتا ہے۔ اقتباس ملاحظ ہو:

"It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife." (10)

ناول'' پرائیڈ اینڈ پر یجوڈس' میں نو جوانوں کے مسائل کومرکزی اہمیت حاصل ہے۔ وہ نو جوان طبقے کے حسن اور طاہری شکل دصورت کو ابھار نے میں مختاط روتیہ اختیار کرتی ہیں۔ ان کی تو جدنیا دہ تر نو جوانوں کی شادی بیاہ اور عشق ومجبت کی گھی سبھھانے میں مرکوز رہتی ہے۔ اس کے لیے وہ ڈرامائی انداز بھی اختیار کرتی ہیں۔ ہم دیجے ہیں کہ اس ناول میں نو جوانو کا میہ طبقہ نفسیاتی اور ذہنی میں نو جوان لڑکے اور لڑکیوں کی خاصی تعداد موجود ہے۔ نو جوانوں کا میہ طبقہ نفسیاتی اور ذہنی کرب و انتشار میں ہر جگہ کشکش اور تھا دم کی حجہ ہے کہ ناول میں ہر جگہ کشکش اور تھا دم کی کیفیت ملتی ہے۔ ناول کی ہیروئن ایلز بیتھ (Elizabeth) کے علاوہ دوسری تمام تو جوان لڑکیاں خوبھورت اور صاحب ٹروت ہو ہر کی ختظر ہوتی ہیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے لڑکیاں خوبھورت اور صاحب ٹروت ہو ہر کی ختظر ہوتی ہیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ سازش اور مکاری کرنے ہے باز نہیں آتیں۔ یہی وجہ ہے کہ ناول میں شروع سے آخر وہ سازش اور مکاری کر اور واخلی مشکش کی بہترین مثالیں ملتی ہیں۔ کرداروں کی اس تصادم کی شرکش کے با وجود ناول میں ہر جگر ایک تو از ن و شیخیدگی پر قرار ہے۔ یہ جین آسٹین کون کا کہ کون کا کہ کہترین مثالیں ملتی ہیں۔ کرداروں کی اس تصادم کمال ہے۔

ناول کے مطالعہ کے بعد یہ بات باوٹو آگی جاستی ہے کہ ناول پر مصنفہ کی شخصیت کی چھاپ نظر آتی ہے۔ ان کے اس ناول کا انداز فکر اور اسلوب روائی ناول سے مختصیت کی چھاپ نظر آتی ہے۔ ان کے اس ناول کا انداز فکر اور اسلوب روائی ناول سے مختلف ہے۔ پھر بھی جورواداری، جذیات واحساسات، وسنے المشر نی، اخلاق اور محبت ان کے یہاں ملتے ہیں وہ انسان دوست ادیوں کا خاصہ ہے۔ اس ناول میں جذیات کی گرمی، خلوص کی صدافت اور احساس کی نرمی سب پچھ ہے۔ عنوان کی مناسبت سے ناول میں تعصب ، نخر ، نفر ت اور محبت کی وہوب چھاؤں کی حسین دنیا آباد ہے۔ حرکت وہل کا میہ سلسلہ ناول کے اخترام تک جاری رہتا ہے۔

ناول میں اعلیٰ متوسط طبقے کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ مسٹر بیٹید (Longbourn) تا کی ایک چھوٹے ہے گاؤں میں بچھلے گئی سال سے تیم کا کنبدلانگ برن (Longbourn) تا کی ایک چھوٹے ہے گاؤں میں بچھلے گئی سال سے تیم ہے۔ مسٹر بیٹیٹ کنے کے سر براہ ہیں۔ وہ ایک بوقوف اور بے حد با تونی عورت ہیں۔ ان کی بیوی سنز بیٹیٹ (Mrs Bennet) کم قہم ، بیوقوف اور بے حد با تونی عورت ہیں۔ ان کی بیوی سنز بیٹیٹ (Jane Bennet) کم قبم کی گئرگی رہتی ہے۔ ان کی سب سے بڑی بیٹی میں مصروف رہتی ہے۔ ان کی سب سے بڑی بیٹی میں مصروف رہتی ہے۔ ان کی دوسری بیٹی اطر بیٹی (Elizabeth) ناول کی ہیروئن ہے۔ اسلام مصروف رہتی ہے۔ ان کی دوسری بیٹی اطر بیٹی (Catherine) ناول کی ہیروئن ہیں۔ اور شروف مدارلاک ہے۔ وہ جین کے مقابلے میگر شیخیدہ اور ایخ خاندان کی عزت ووقار کے تیک گئرمند نظر آتی ہے۔ وہ جین کے مقابلے میک خوبصورت ہے۔ اس کی دوسری بہنیں میری (Mary) کیتھ بین (Catherine) اور کیڈیا (Catherine) ناول کے قصے کوآ کے بڑھانے میں اہم رول اداکرتی ہیں۔ ناول کا سارا تا تا کیڈیا کی کیارد گروش کرش کرتا ہے۔

ناول کے ابتدائی جے میں کر داردں کا تعارف نہایت ڈرامائی انداز میں کیا گیا ہے۔ مسٹرڈ ارک (Mr.Darcy) ناول کا ہیرد ہے۔ وہ مسٹر بین گلے (Mr.Darcy) کا قربی دوست ہے۔ بین فیملی کومسٹر بین گلے کے آنے کی قبر ملتی ہے۔ مسٹر بینیٹ کے گھرانے کو بیہ جان کر بے حد خوشی ہوتی ہے کہ مسٹر بین گلے غیر شادی شدہ ادر صاحب ثروت تو جوان ہے۔ اس خبر کاسب سے زیادہ اثر مسز بینیٹ پر ہوتا ہے۔ وہ بے حد جذباتی ہوائھتی ہیں۔ وہ مسٹر بیننگے سے اپنی کس ایک بیٹی کی شادی کا خواب دیکھتی ہیں۔ مسٹر بیننگے بیدیٹ گھرانے کے یہاں تشریف لاتا ہے۔ اس پہلی ملاقات میں ہی وہ جین بیدیٹ کودل دے بیٹھتا ہے۔ جین بہلی اس سے بے حدمتا ثر ہوتی ہے اور اظہار محبت کرتی ہے۔ مسٹر ڈاری جین کی چھوٹی بہن ایکز بیتھ سے محبت کرتا ہے۔ ان دونوں کی محبت میں بڑی پیچیدگی ہے۔ بہر کیف کہانی انجام کو پیچیدگی ہے۔ بہر کیف کہانی انجام کو پیچیدگی ہے۔ بہر کیف کہانی انجام کو پیچیت ہے۔ اور دونوں کی شادی ہوتی ہے۔ ان دونوں کے علاوہ ناول میں دوسری شادیاں بھی ہوتی ہیں۔ آخر کارناول طربیاور خوشگوارانداز میں اختیام پیڈیر ہوتا ہے۔

ناول کے آغاز میں رقص و مرود کی محفل کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس محفل تقریب میں بیدیت گھرانے کے افراد بھی مدعو کیے جاتے ہیں۔ اس خاص موقع پر مسٹر ڈاری مسز ایلز بیچے پر بید کہد کر طنز کرتا ہوں میرے ہم مرتبہ ہو۔ مشر ڈاری کے اس طنز سے ایلز بیچے نے اس کے متعلق اچھی رائے قائم نہیں گ۔ مرتبہ ہو۔ مشر ڈاری کے اس طنز سے ایلز بیچے نے اس کے متعلق اچھی رائے قائم نہیں گ۔ بلکداس کے دل میں نفرت وتعصب کی ہا گ کو بلکداس کے دل میں نفرت وتعصب کی جذبہ بیدا ہوجا تا ہے۔ اس نفرت وتعصب کی ہا گ کو بجھتے میں کا فی وقت لگتا ہے۔ ناول میں بعض اوقات جنسی ہے راہ روی کی مثال بھی نظر آئی ہے۔ جیس بیدیٹ کی چھوٹی بہن لیڈیا ایک غیر مہذب وجذباتی لڑی ہے۔ اس کی شخصیت ہیں اطلاقی اقد ارکا فقدان ہے۔ وہ ناول میں ہر جگر نفیاتی کیفیت میں مبتلا رہتی ہے۔ جنسی خواہش کی تسکیدن کے لیے وہ غلط رائے بھی افتیار کرتی ہے۔ ٹیڈیا اپنی خالہ سے ملنے خواہش کی تسکیدن کے لیے وہ غلط رائے بھی افتیار کرتی ہے۔ ٹیڈیا اپنی خالہ سے ملنے خواہش کی تسکیدن کے اور وہاں فوجی افسر ان سے شق از اتی ہے۔ ایک دفعداس کا خواہش کی تسکیدا نے بروجھم لیڈیا ہے شادی کے عاش اس فقد ریروان بڑھتا ہے کہ وہ و تھم (Wikham) نامی ایک ایک فوجی افسر کے ساتھ عشق اس فی جو آئی ہے۔ روجھم لیڈیا سے شادی کے داشی ہوتا ہے۔

ناول میں کوئی کسی کی دولت تو کوئی کسی کے حسن پر فدانظر آتا ہے۔اس جنسی بے راہ روی اور جذباتی لگاؤ کے برخلاف ناول میں مثال محبت اور شائنگل کی مثال بھی موجود ہے۔ جبین بیدیٹ اور ایلز بیتے بیٹیٹ نہایت سنجیرہ اور ذمہ دارتنم کی لڑکیاں ہیں۔ان دونوں ہے۔جبین بیٹیٹ اور ایلز بیتے بیٹیٹ نہایت سنجیرہ اور ذمہ دارتنم کی لڑکیاں ہیں۔ان دونوں

کے یہاں جذبا تیت نہیں ملتی۔ بلکہ دونوں اپنی محبت میں مختاط نظر آتی ہیں۔ اپنی مال مسز جیسے کے اکسانے کے باوجو دونوں سوج سمجھ کر فیصلہ لیتی ہیں۔ دلچسپ بات بید کہ ان کے والدین وسر پرست ہروقت ان کی شادی کو لے کر فکر مند نظر آتے ہیں۔ ناول میں نوجوان لاکیوں کے والدین کے سامنے ایک بڑا اور اہم مسئلہ دولت منداور خوبصورت داماد کا ہے۔ اس کے لیے وہ سمازش اور مکاری کرنے ہے بھی بازنہیں آتے۔

نہ کورہ بالا تفصیلات سے ناول ' پرائیڈ اینڈ پر یجوڈ ک' کے موضوع پر بھر پورروشی پر تی ہے۔ اس ناول میں مصنفہ نے عشق ومحبت اور شادی بیاہ کو موضوع کے طور پر پیش کیا ہے۔ شادی بیاہ اور پیاہ اور پیار محبت کو ناول میں مرکزیت حاصل ہے۔ ان کی تمام تخلیقات بالحضوص' ' پرائیڈ اینڈ پر یجوڈ ک' میں نوجوان لڑکیاں اجھے شوہرکی تلاش میں فعال نظر آئی بیل جین آسٹین نے روایتی انداز فکر ہے انحراف کرتے ہوئے اپنے ناولوں میں ایک خوشگواراور حسین دنیا آباوک ہے۔ انگرین کے بعض ناقدین نے شادی بیاہ اور حسن وشش کو خوشگواراور حسین دنیا آباوک ہے۔ انگرین کے بعض ناقدین نے شادی بیاہ اور حسن وشش کو بیان کیکل کا کنات قرار دیا ہے۔

ایک اویب و آن کار بے عد حساس ہوتا ہے۔ وہ کمی بھی حال میں اپنے عہد ہے اسکی میں بیش کی ہے۔
آئھیں نہیں چراسکی جین آسٹین نے اپنے عہد کے حالات و مسائل ہے چشم پوشی کی ہے۔
وہ جس دور سے تعلق رکھتی ہیں اس وقت دنیا ایک نئی کروٹ لے رہی تھی۔ سیاسی سیاری سیاری معاشی اور تہذ ہی سطح پر ہوئے بورے انقلابات رونما ہوئے۔ امریکہ اور فرانس کی انقلابات تو کمی ہوئے ہیں اس کی آہٹ تک ان کی تخلیقات میں نہیں سنائی تو کی نے مالی سطح پر جوائر ات مرتب کے ہاس کی آہٹ تک ان کی تخلیقات میں نہیں سنائی پرتی ۔ ان کی اس محدود دائر ہ فکر کو لے کر اوبی جلتے میں ایک لمی بحث چھڑی ہوئی تھی۔
پرتی ۔ ان کی اس محدود دائر ہ فکر کو لے کر اوبی جلتے میں ایک لمی بحث چھڑی ہوئی تھی۔
انگریز کی کے بعض اور یوں نے ان کی محدود دائر ہ فکر کو ہوف تقید بھی بنایا ہے۔ ان کی شکار کرتے ہوئے اور بی حلقوں میں لوگوں نے جین آسٹین نے اس محدود دائر ہ فکر کو خو بی میں شمار کرتے ہوئے اس کا اعتراف بھی کیا ہے۔ یہا کی حقیقت ہے کہ جین آسٹین نے اس ناول میں الی میں اس کا اعتراف بھی کیا ہے۔ یہا کی حقیقت ہے کہ جین آسٹین نے اس ناول میں اس کا اعتراف بھی کیا ہے۔ یہا کی خطیر کہیں اور نہیں گئی۔

#### جین آسٹین کی محدود وائر ہ فکر پراظہار خیال کرتے ہوئے معروف ناقد اینڈ ریو ایکے رائٹ (Andrew H. Wright)نے کہاہے:

"In short, nearly all Jane Austen's readers-admirers and detractors alike-see in her choice of subject matter a deliberate limitation, a smallness of range. But those who like to find her scope quite adequate to the exposition of important themes: those who dislike her complain that the country gentry can not possibly yield anything of surpassing value. We must, then, turn to Jane Austen's themes, their nature and validity,"(11)

جین اسٹین کا تعلق کسی خاص مکتبہ گریا کسی تحریک ہے ہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کدان کے یہاں انہا بیندی اور مقصدیت حاوی تہیں ہے۔ان کے یہاں کسی مذہبی یا فلسفیاندا نداز فکر کاپیتہ بیس ملتا۔ وہ اپنے صحت مندسا جی شعور کی بنا پر دنیا کے ہنگا موں سے دورایک الگ کا ننات تخلیق کرتی ہیں۔اوریہی دصف ان کی ادبی عظمت وانفرادیت کا راز ہے۔ وہ جس عہد ہے تعلق رکھتی ہیں، وہ نہایت ہنگامہ خیز اور پرآ شوب دورر ہا ہے۔اس ہنگامہ خیز اور انقلاب انگیز زمانے کے دوررس اٹرات انگریزی اوپ خصوصاً انگریزی ناولوں میں محسوں کیے جاسکتے ہیں۔اس مخصوص عہد کے اکثر وبیشتر ناول نگاروں نے عالمی سطح پر رونما ہونے والے انقلابات اور ساجی نشیب وفراز کی حقیق ترجمانی کی ہے۔ لیکن جین آسٹین نے اسیے ہمعصر ناول نگاروں کے برعکس این ایک الگ دنیا بنائی۔ جین آسٹین جس عہد سے تعلق رکھتی ہیں وہ ایک رو مانی دور ہے۔انگریزی اوب یں 1798ء سے رومانی دور کا آغاز ہوتا ہے۔ انگریزی میں رومانی تحریک نشاۃ الثانیہ (Renaissance) کے بعد دوسری بڑی اور ہمہ گیر تح بیک رہی ہے۔ اس تح یک نے انگریزی ادب بالخصوص ناول پراپے دیریا اثرات چھوڑے۔رومانی تحریک 1798ء سے کے کر 1832ء تک پھیلی ہوئی ہے۔ لینی بیتر کے انیسویں صدی کی تین دہائیوں تک چھائی
رہی۔ اس تحریک کے نیز افر انگریزی ناول کے سرمائے میں کافی اضافہ ہوا۔ کی مشہور واہم
ناول لکھے گئے۔ غالبًا جین آشین نے اس رومانی روایت کے زیرا ٹر اپنے اس ناول کو First"

"Pride and Prejudice" کے نام ہے تخلیق کیا تھا۔ جو بعد میں "Pride and Prejudice" کے عوان ہے 1813ء میں شائع ہوا۔ اگر چہتار یخی اعتبار سے جین آشین کا شارانیسویں صدی میں کیا جاتا ہے لیکن مزاج ومیلان کے اعتبار سے وہ اٹھار ہویں صدی کی بیداوار ہیں۔ ان مین کیا جاتا ہے لیکن مزاج ومیلان کے اعتبار سے وہ اٹھار ہویں صدی کی بیداوار ہیں۔ ان کے فن یران کی شخصیت کی گہری چھاپ موجود ہے۔ چیش نظر ناول میں زمانے کی رومانی جملکیاں آئے یورے آب وتاب کے ساتھ نظر آتی ہیں۔

چین آسٹین نے اپنے ٹاول' پر ائیڈ اینڈ پر بجوڈس' کوشن 21 رسال کی عمر جس
کھا۔اے وہ اپنامحبوب ناول قرار دیتی ہیں۔اس جس انھوں نے اصلا تی نقطہ نظر سے بعض
مسائل کو پیش کیا ہے۔ خوا تین کے بعض اہم مسائل کو مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ ان کی
ساتی ومعاشر تی زندگی کی جیتی جاگئ تر جمانی اس ناول میں موجود ہے۔ اس مخصوص عہد کے
معاشر تی ڈھانچے ہیں جواجھائیاں اور خرابیاں تھیں ،ان کی چلتی پھر تی تصویر یں اس ناول
معاشر تی ڈھانچے میں جواجھائیاں اور خرابیاں تھیں ،ان کی چلتی پھر تی تصویر یں اس ناول
میں ملتی ہیں۔انگلینڈ کے اس طبقہ نسوال کے احساسات و خیالات اور ان کے داخلی جذبات
کواد بی صن کے ساتھ چیش کیا گیا ہے۔ اس عہد کے انگلستان میں خوا تین کے تین ساجی
رویے تاور وہاں کی معاشر تی صورت حال کی عکاسی بھی ملتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ناول میں
رویے تاور وہاں کی معاشر تی صورت حال کی عکاسی بھی ملتی ہوتی۔ انھیں زندگی گزارتی ہیں۔
موڑ پر کھمل آزادی حاصل ہے۔ ان پر ساج کی کوئی بندش نہیں ہوتی۔ انھیں زندگی گزارتی ہیں۔
موڑ پر کھمل آزادی حاصل ہے۔ ناول میں نسوانی کردار آزادانہ طور پر زندگی گزارتی ہیں۔
ان پر ساجی ، معاشر تی اور غذابی نظام حیات کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ ناول میں ہر جگہ ڈونر بی رائیاں ، رقص و مرود کی تقریب اور سے رویا حت کاؤ کر ملتا ہے۔

پریوں بر ماد سرور سر سر سر سرور سے سے آزاد ہوکرزندگی جیتی ہیں۔ رقص ناول میں خواتین تمام ساجی وگھر بلو بندشوں ہے آزاد ہوکرزندگی جیتی ہیں۔ دراصل وسر وداور منعقد ہونے والی دوسری رنگین محفلوں ہیں بے روک ٹوک حصہ لیتی ہیں۔ دراصل لڑکیوں کی بیآزادی انگلستان کی تہذیب وکلچر کا ایک اہم حصہ ہے۔ بڑی بہن جین بینیٹ کے بیار ہونے پر ایلز بینے کی میل اسکیلے پیدل چل کر ٹیٹھر فیلڈ پارک ( Netherfield Park) مینچتی ہے۔ ناول میں اڑ کیوں کو گھوڑ سواری کرتے ہوئے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ بیہ بھی انگلینڈ کےمعاشرےاور وہاں کی تبذیب وتمدن کا ایک حصہ ہے۔لیڈیا ایک فوجی افسر وتھم کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ بیوہاں کے معاشرتی زوال کی بہترین مثال ہے۔ جیرت كى بات ہے كہ اس كے بھاگ جانے سے بينيث فيلى يركوئي خاص الرنبيس ير تا۔وہاں لڑ کیوں کا لڑکوں ہے آ زادانہ طور پر ملنا اور اظہارِ عشق کرنا معیوب نہیں سمجھا جا تا لے کرکیاں بیک وفت کئی مردوں ہے عشق لڑاتے نظر آتی ہیں۔ بھری محفل میں لڑکے اور لڑ کیاں سب کی نگاہوں کے سامنے ایک دوسرے کا بوسہ لیتے ہیں۔ بیروہاں کی تہذیب کی ایک خوبی ہے۔ ناول میں مذکورہ حالات ومسائل اوروہاں کی معاشرتی صورت حال کی آئینہ داری ملتی ہے۔ دراصل ناول'' پرائیڈ اینڈ پر یجوڈس' کااصل ومرکزی موضوع شاوی ہے۔جین ہسٹین نے اچھی وبری شادی کے فرق کوواضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ان کے نزو یک ایسی شادی جو دولت کے لا پی میں ہوتی ہے، دیریا نہیں ہوتی۔ ناول میں مسٹر کولنس ( Mr. Collins) اورشارٹ کیوکاس (Charlotte Lucas) کی شادی اس کی بہترین مثال ہے۔ وفت کے ساتھ انسان کے حالات مدلتے ہیں۔ نیتجیاً شارفٹ لیوکاس معاشی اور اقتصادی طور پر پریشان ہوکرا بی زندگی ہے نجات جا ہتی ہے۔ ناول میں أیک جگدوہ خود کئی كرنے كى كوشش بھى كرتى ہے۔اس ناول ميں اكثر و بيشتر كردارايك دوسرے كى دولت وشہرت اور عیش وآ رام دیکھ کرر شنۂ از دواج قائم کرنے کے خواہش مند نظرا تے ہیں۔ ناول میں چند کر دارا ہے بھی ہیں جو کسی کی امیری اور دھن دولت پر جان نہیں دیتے بلکہ کسی کے حسن و جمال اور خوبصورتی ہے متاثر ہوتے ہیں۔ان کی نظر میں دولت اور عیش وآ رام معمولی چیز ہوتی ہے۔جین آسٹین نے اس قتم کی شادی کوبھی عارضی اور بیکار بتایا ہے۔ان کا خیال ہے کہ جذبات پر قائم شدہ رشتے دیریائیں ہوتے۔ ناول میں لیڈیاو تھم کی شادی اس کی ایسی مثال ہے۔

ڈ اکٹر ایس مین (Dr S Sen) اس ملتے پراظہار خیال کرتے ہوئے ایک جگہ

لکھتے ہیں:

"The second kind of 'bad' marriage is marriage based on such superficial qualities as sex, appearance, good tooks and youthful vivacity-the runway marriage of Lydia and Wikham. The passion between the unprincipled rake Wikham and the flighty lydia is bound to cool and in their unhappy married life mutual toleration is the nearest approach to affection that can be expected." (12)

جین آسٹین نے اپنے شہر ہُ آ فاق ناول' کر ائیڈ اینڈ پر بجوڈس' کے ابتداء میں بی ناول کے موضوع کا تعارف بیش کر دیا ہے۔ ناول کا آغاز نہایت ڈرامائی انداز میں ہوتا ہے۔ ناول کے موضوع کو بجھنے میں کافی مددملتی ہے۔ وہ ناول کو نہایت دلچسپ و پر لطف انداز میں شروع کرتی ہیں۔ بہی اسلوب آٹھیں دوسروں سے منفر د بنایت دلچسپ و پر لطف انداز میں شروع کرتی ہیں۔ بہی اسلوب آٹھیں دوسروں نے یہ بنا تا ہے میان کے قن کا کمال ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کی خاص مقصد کے تحت انھوں نے یہ دوسرا ختیار کیا ہے۔ اس ناول کے علاوہ ان کے دوسرے ناولوں میں بھی پیدڈ رامائی انداز ماتا دیا آئیڈ اینڈ پر یکوڈس' ابتداء ہے ہی قاری کو اپنے حصار میں لے لیتا ہے۔ ناول کا ابتداء ہے ہی قاری کو اپنے حصار میں لے لیتا ہے۔ ناول کا ابتدائی پیرا گراف ملاحظہ ہو:

"It is truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune, must be in want of a wife." (13)

نین دنیا بھر میں اس بات کو تج ہانا جاتا ہے کہ ہرصاحب ٹروت غیر شادی شدہ شخص کو بیوی کی ضرورت پر تی ہے۔ ہم ہے ہی کہد سکتے ہیں کہ وہ شایدانسانی زندگی میں شادی کی اہمیت کو دکھلانا جا ہتی ہوں۔ وہ اس جملے کے ذریعہ قاری کو ابتداء سے ہی اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہیں۔ اگر و یکھا جائے تو اس سے مزاحیہ دیگ بھی جھلکتا ہے۔ سوال اس بات کا ہے کہ خود مصنفہ نے تا عمر شادی نہیں کی۔ اس کی وجہ خواہ مجھ بھی ہو۔ انھوں نے اپنی اس

محروی کوناول کے کینوس پر پیش کیا ہے۔ وہ چاہتی ہیں کہ محرومی و نہائی کا یہ احساس کسی اور دل میں بیدا نہ ہو۔ مصنفہ ایک حقیقت نگار ہیں۔ انھوں نے زندگی کوقریب سے ویکھا اور اسے سچائی کے ساتھ پیش کر دیا۔ سوال اس بات کا بھی ہے کہ کیا انھوں نے اپنی 42 سالہ زندگی میں صرف شادی بیاہ ، رشتے نا طے ، حسن و عشق جیسے مسائل کو ہی ویکھا اور سمجھا ؟ انسانی زندگی میں صرف شادی بیاہ وک بران کی نظر کیوں نہیں پڑی انھوں نے اپنے ہنگا مہ خیز دور کے زندگی ہے دومرے بہلوؤں بران کی نظر کیوں نہیں پڑی ؟ انھوں نے اپنے ہنگا مہ خیز دور کے نشیب و فرازے چشم ہوشی کیوں کی ؟۔

بڑی بہن کسندرا کو لکھے گئے خطوط اور جدید تحقیق ہے بنتہ چاتا ہے کہ انھوں نے زندگی ہیں بھی شادی نہیں گی۔ایک طرف تو انھوں نے شادی کرنے ہے انکار کیا اور دوسری طرف اپنے ناولوں خصوصاً '' پر ائیڈ اپنڈ پر یجوڈ ک' کے ذریعہ انگستان کے کمس لڑکیوں کے دل میں شادی کی جا جس بیدا کرنے کی کوشش کی کسی بھی او بی فن پارے میں فن کار کی شخصیت پوشیدہ ہوتی ہے۔ لہٰذا جیس آسٹین کے ناولوں کے ذریعہ ان کے جذبات واحساسات اوران کے افکاروخیالات کو بچھنے میں کافی مدد ملتی ہے۔ اس سے ان کی نفسیات کی گئی جہتیں کھل کر کے افکاروخیالات کو بچھنے میں کافی مدد ملتی ہے۔ اس سے ان کی نفسیات کی گئی جہتیں کھل کر کے ماسات اوران مساست آتے ہیں جن کا ہر سراان کی نفسیاتی کیفیت سے جڑتا ہے۔ ان کی سوالات انجر کر سامنے آتے ہیں جن کا ہر سراان کی نفسیاتی کیفیت سے جڑتا ہے۔ ان کی موالات انجر کر سامنے آتے ہیں جن کا ہر سراان کی نفسیاتی کے دو درومانی دور سے وابستہ سوالات ان کے تباں موجود ہیں۔ ایسا ہوتا ایک فقطری ممل ہے۔ فقطری ممل ہے۔ باوجود اس کے ان کے ناولوں میں کہیں نہ کہیں ان کی زندگی کی ترجمانی اور فقطری ممل ہے۔ باوجود اس کے ان کے ناولوں میں کہیں نہ کہیں ان کی زندگی کی ترجمانی اور فقطری ممل ہے۔ باوجود اس کے ان کے ناولوں میں کہیں نہ کہیں ان کی زندگی کی ترجمانی اور کے خذبات واحدامات کی نشاندہی ہوتی ہے۔

ناول'' پرائیڈ اینڈ پر بجوڈی'' کے شروع ہوتے ہی عشق و محبت کی گھیاں الجھنے گئی ہیں۔ درمیانی جھے میں میہ کیفیت اور تیز ہوجاتی ہے۔ ناول میں ہر جگہ شادی بیاہ کی تقریبات، رقص و مرود کی رنگین محفلیں، ڈنر پارٹیوں وغیرہ کا اہتمام ملتا ہے۔ نو جوانوں کی بھاگ دوڑ، ان کی خواہشات ونفسیات، کرب واضطراب اور جذبات واحساسات سے ناول میں ایک خاص طرح کی فضا قائم ہوتی ہے۔ ناول میں نو جوان لا کے اور لڑکیاں بے جینی اور بے اطمیعانی کی کیفیت میں جاتا ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کی زندگی کا نسب آھیں صرف شادی بیاہ ہے۔ ان کے بیبال سابق سروکارنہیں ملتا۔ قہ بی انھیں سان کے مسائل سے پچھ لینا دینا ہے۔ کر داروں کی بھاگ دوڑ اور ان کی کوششوں سے ناول میں تصادم کی کیفیت پیدا ہوگئی ہے۔ لڑکے اور لڑکیاں ہر لھ ایک خوشگوار زندگی کے منتظر ہوتے ہیں۔ جین آسٹین نے اپنے اس موضوع کو بہتر طور پر پیش کرنے کے لیے اپنے فن کا سہار الیا ہے۔ ناول میں منظر نگاری اور فضا آفرینی کا خوبصورت انداز ملتا ہے۔ بیج تو یہ ہے کہ اس ناول میں ہم انگلستان کی تہذیب و کلچراوروہ اس کی محاشرتی زندگی کو چلتے پھرتے دیکھ سے ہیں۔ میں ہم انگلستان کی تہذیب و کلچراوروہ اس کی محاشرتی زندگی کو چلتے پھرتے دیکھ سکتے ہیں۔ اب ناول کے موضوع کو بہتر طور پر بچھنے کے لیے اس کے متن کا مطالعہ ناگز ہر ہے۔ اب ناول کے چند اقتبا سات کی روشنی ہیں اس کے موضوع سے بحث کی جائے گی۔ ناول اب ناول کے چند اقتبا سات کی روشنی ہیں اس کے موضوع سے بحث کی جائے گی۔ ناول کے ابتدائی جصے ہیں مسز بینیٹ اپ شوہر مسٹر بینیٹ سے مسٹر جنگلے کے آنے کی خوش خبری ساتے ہوئے اپندائی جصے ہیں مسز بینیٹ اپ خوبر مسٹر بینیٹ سے مسٹر جنگلے کے آنے کی خوش خبری ساتے ہوئے تہا ہے۔ اس استان ملاحظہ ہو:

"Why, My dear, you must know, Mrs. Long says that Netherfield is taken by a young man of large fortune from the north of England; that he came down on Monday in a chaise and four to see the place, and was so much delighted with it that he agreed with Mr. Morris immediately, that he is to take possession before Michaelmas. (14)

ندکورہ بالا اقتباس ہے مزبید کی ذہنیت اور فطری میلان کا بید چاہے۔ مسٹر بینید اپنی بیوی کی بات کو بنجیدگی ہے سنتے ہیں۔ اس مسئلے پر غوروفکر کرنے کے بعد اظہار خیال بھی کرتے ہیں۔ اس مسئلے بیس ان کے درمیان کمی بحثیں بھی ہوتی ہیں۔ مسز بینید کی جذبات آمیز بات کوئن کر مسٹر بینید پہلے تو ان کا نداق اڑاتے ہیں اور ان پر طنز بھی کرتے ہیں۔ ان کی بیوی ان کی باتوں ہے پر بیٹان ہوجاتی ہیں۔ وہ انھیں ہر طرح ہے مجھانے کی مسٹر بینید مسٹر بینید مسٹر بینیگے سے جلد از جلد ملیس تا کہ ان کی کئی

ایک بیٹی کی زندگی آباد ہوجائے۔ دلچسپ ہات میہ ہے کہ مسٹر بینیٹ ایک طرف تو اپنی بیوی کی ہاتوں پر ہنتے ہیں دوسری طرف مسٹر بین گلے سے ملنے والوں میں وہ پہلے محص ہیں۔اس سے مین طاہر ہوتا ہے کہ آتھیں بھی اپنی بیٹیوں کی شاوی اوران کی بہتر زندگی کی فکر دامن گیرہے۔ ناول میں ایک جگہ وہ اپنی بیٹیوں کی شاوی اوران کی بہتر زندگی کی فکر دامن گیرہے۔ ناول میں ایک جگہ وہ اپنی بیوی پر طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں:

"I see no occasion for that. You and the girls may go, or you may send them by themselves, which perhaps will be still better, for as you are as handsome as any of them. Mr Bingley might like you the best of the party".(15)

ا بی خوبصورتی کی تعریف س کر پہلے تو دہ خوش ہوتی ہیں لیکن جب انھیں اس کا احساس ہوتا ہے کہ ان کا نداق اڑایا جارہا ہے توان کا چبرہ شرم سے جھک جاتا ہے۔ دہ نہایت عاجزی وانکساری کے ساتھ مسٹر بینیٹ سے اپنی بچاؤیس کہتی ہیں:

"My dear, you flatter me, I certainly have had my share of beauty, but I do not pretend to be anything extraordinary now, When a woman has five grown-up daughters, she ought to give over thinking of her own beauty.

'In such cases, a woman has not often much beauty to think of

"But, my dear, you must indeed go and see Mr Bingley when he comes into he ghbourhood." (16)

مندرجہ بالا پیراگراف ناول کے ابتدائی جھے ہے افذ کیے گئے ہیں۔ بیتمام افتباسات بینیٹ فیملی کے افراد کے خیالات اوران کی داخلی کیفیات کو اجا گرکرتے ہیں۔ کسی بھی ادیب یافن کار کا اپنا ایک نقطہ نظر (Point of view) ہوتا ہے۔ ایک فلسفہ حیات ہوتا ہے جوشعوری یا غیرشعوری طور پر اس کی تخلیقات میں رہے بس جا تا ہے۔ ناول میں فلسفہ حیات کی اہمیت اپنی جگہ سلم ہے۔ عام طور پر ناول نگارکوئی فلسفہ حیات یا کوئی اخلاقی سبق این ناول میں پیش کرنا جا ہتا ہے۔ ایک فن کار زندگی کا گہر امطالعہ کرتا ہے اور اسٹ فن پارے میں بورے آب وتاب کے ساتھ پیش کردیتا ہے۔ محبت ایک ایسا موضوع ہے جوقریب قریب ہرناول میں ملتا ہے۔ شادی بیاہ سے اس جذبے کا جوتعلق ہے، اس پر ہر ناول میں ملتا ہے۔ شادی بیاہ سے اس جذبے کا جوتعلق ہے، اس پر ہر ناول نگار کی رائے الگ الگ ہوتی ہے۔

اس سلملے میں جین آشین کے نظریات وافکار کی سچی تصویر کشی اس ناول میں موجود ہے۔ ہم یاتے ہیں کدان کے اس فلسفۂ حیات (شادی بیاہ) کے ساتھ ہی ناول کا آغاز ہوتا ہے۔شادی بیاہ ہی ان کی زئدگی کا اہم فلے معلوم ہوتا ہے۔ بہی وجہ ہے کہ انھیں انسانی زندگی کے دوسرے اہم مسائل سے کوئی سروکارنبیں۔ بیٹے ہے کہ ان کے بہاں شادی بیاہ اور اس کے بعض مسائل کی تر جمانی ملتی ہے۔ مگران کے یہاں ایک معیار اور ایک شاکتنگی ملتی ہے۔ جذبا تبیت کے بجائے سنجید گی ملتی ہے۔ وہ شادی بیاہ اور حسن وعشق کی داعی ہیں تمران کے یہاں ایک متانت اورایک خاص تہذیب پائی جاتی ہے۔" برائیڈ اینڈ پریجوڈس''میں انھوں نے اجھے شوہر، اچھی بیوی اور ایک معیاری شادی کی وکالت کی ہے۔ ناول کے پہلے اقتباس میں ہی انھوں نے اپنافلسفۂ حیات بیان کردیا ہے کہ'' ہرصاحب ثروت مخص کوایک نیک بیوی کی ضرورت پڑتی ہے''۔ بیان کے فن کا کمال ہے کہ ناول میں کہیں بھی مقصدیت حادی نہیں ہے بلکہ ایک قطری بن پایا جاتا ہے۔ سیناول اینے اس موضوع کے سبب جانا جاتا ہے۔ ناول کو پڑھنے کے بعدول میں ایک خوبصورت جا ہت پیدا ہوتی ہے۔جین آسٹین اینے اس فلسفہ حیات کے ذریعہ انسانی زندگی کی چیدیگوں اور الجھنوں کا حل علاش کرتی ہیں۔ انگریزی کے بعض نقادوں نے مصنفہ کے اس افکار وخیالات کااعتراف کیا ہے۔ ڈاکٹر بی لیا -تھانا (Dr. B P. Asthana)نے ان کی ناول نگاری کے بعض اہم پہلوؤں پراپی تقیدی رائے پیش کی ہے۔" پرائیڈ اینڈ پر یجوڈی" کے موضوع محمتعلق لكهية بين:

"Love at the first sight was the conventional theme of the romantic eighteenth century novels. The novels of Jane Austen, especially the novel 'Pride and Prejudice', also

deals with love and marriage. The opening sentence of the novel 'Pride and Prejudice' sets the tone of the novel." (17)

### ایک دوسری جگه ناول کے موضوع پرروشنی ڈالتے ہوئے رقم طراز ہیں:

Themes of the novels of Jane Austen are the same. Love and marriage is the central theme. The central situation is the search for husbands by girls of marriageable age helped and encouraged by their equally eager and earnest mother and aunts. The same is true of "Pride and Prejudice" of its main and three sub plot. In their novel there are four marriage alliances."(18)

اس طرح ہے دوہ کی کھتے ہیں کہ ڈاکٹر نی نی استھانا نے جین آسٹین کے ناولوں بالخصوص '' پرائیڈ اینڈ پر بجوڈس' کے موضوع پر معروضی انداز میں اظہار خیال کیا ہے۔ وہ بیار محبت اور شادی بیاہ کواس ناول کا موضوع قرار دیتے ہیں۔ مغربی نقادوں کے علاوہ سٹرتی نقادوں نے بی مغربی نقادوں کے علاوہ سٹرتی نقادوں نے بھی ان کے افکاروخیالات پر اپنی تنقیدی آرا بیش کی ہیں۔ ناول کے موضوع کو اچھی طرح سجھنے کے لیے ناول کا مطالعہ ناگز بر ہے۔ ناول کا ابتدائی حصہ ناول کے موضوع کو اچھی طرح سجھنے کے لیے ناول کا مطالعہ ناگز بر ہے۔ ناول کا ابتدائی حصہ ناول کے موضوع کا تعارف چیش کرتا ہے۔ مسٹر بیلیٹ اور مسڑ بیلیٹ چارس بین گلے سے متعانی بچھ

<sup>&</sup>quot;What is his name?"

<sup>&#</sup>x27;Bingley!'

<sup>&#</sup>x27;Is he married or single?"

<sup>&#</sup>x27;Oh! single, my dear, to be sure! A single man of large forturne; four or five thousand a year. What a fine thing for our girls!'

<sup>&#</sup>x27;How so? how can it effect them?'

<sup>&#</sup>x27;My dear Mr. Bennet; replied his wife, 'how can

you be so tiresome! You must know that I am thinking of his marrying one of them."

'Is that his design in setting here?'

'Design! nonsense, how can you talk so! But it is very likely that he may fall in love with one of them, and therefore you must visit him as soon as he comes." (19)

اس طرح یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ناول ' پرائیڈ اینڈ پر یجوڈی' کے کرداروں کا فلسفہ حیات اوران کی زندگی کا نصب العین شادی بیاہ ہے۔ان اقتباسات بیس ہم دیکھتے ہیں کہ ان نو جوان لڑکیوں کے والدین ان کی بہتر زندگی اوران کی شادی بیاہ کے متعلق کس قدر پر بیٹان وفکر مند ہیں ۔جین آسٹین نے انگلتان کے کمس لڑکے ولڑکیوں کے دل میں شادی کی خواہش پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی سیح رہنمائی بھی کی ہے۔ یعنی اضوں نے اچھی اور بری شادی کے درمیان اختیاز پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ناول میں اس کی چند مثالی موجود ہیں۔و تھم اور لیڈیا کی شادی ناکام اور بری شادی کی ایک اچھی مثال ہے۔ مشر ڈاری وایلز بیتے اور مسٹر یکھے وجین بینید کی شادیاں کا میاب اور اچھی ہیں۔ اس کی مسٹر ڈاری وایلز بیتے اور مسٹر یکھے وجین بینید کی شادیاں کا میاب اور اچھی ہیں۔ اس کی اضل وجہ یہ ہے کہ ان کی شادیاں کی جذباتی فیصلے پنہیں ہوتی ہیں۔ بلک ایک دوسرے کی اخلاتی واز بانی قدروں کی بنیاد پر ہوتی ہیں۔ تاول ہیں ابتداء سے شادی بیاواور حسن وشق کا جوسلہ لہ جاتا ہے وہ ناول کے انتقام پر بھی انجام کو پنچتا ہے۔ جین بینیٹ اور ایلز بیتے بیدے کی شادی ناول کے یالک آخری جصے میں ہوتی ہے۔ وونوں کی شادی کے ساتھ ہی ناول کی شادی ناول کے یالک آخری جصے میں ہوتی ہے۔ وونوں کی شادی کے ساتھ ہی ناول کے یالک آخری جصے میں ہوتی ہے۔ وونوں کی شادی کے ساتھ ہی ناول کے یالک آخری جصے میں ہوتی ہے۔ وونوں کی شادی کے ساتھ ہی ناول کے یالک آخری جصے میں ہوتی ہے۔ وونوں کی شادی کے ساتھ ہی ناول کے یالک آخری جصے میں ہوتی ہے۔ وونوں کی شادی کے ساتھ ہی ناول کے انتقام کو پنچتا ہے۔

ر بیہ مرار سل بیاہ اور حسن وعشق کے علاوہ ناول میں کہیں بھی جنگ وجدل اور قبل وخون شاری بیاہ اور حسن وعشق کے علاوہ ناول کے کردار کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے آپس میں نہیں فکراتے کی مثال نہیں ملتی۔ ناول کے کردار کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے آپس میں نہیں فکراتے بلکہ انہ نہیت اور اخلاقیات کی بنیاد پر ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں۔ دوسری اہم بات سے کر جین آسٹین شادی کے بعد ناول کو آھے نہیں بڑھا تیں بلکہ ایک مقصد اور ایک خاص بیغام کے ساتھ ہی ناول خوشگوار اور طربیہ اندازیں انجام کو پہنچتا ہے۔ ناول کے اختیام تک تمام کردار باحیات ہوتے ہیں۔ کروار اپنی اخلاتی وغیر اخلاقی قدروں کے سبب خوشحال و پریشان نظر آئے ہیں۔ کوئی اپنی اچھی اور صحت مندعا دتوں سے عزت حاصل کرتا ہے تو کوئی اپنی اچھی اور صحت مندعا دتوں سے عزت حاصل کرتا ہے تو کوئی اپنی اپنی بدکرواری اور بدفعلی کے سبب رسوائی اور ذلت کا سامنا کرتا ہے۔ و تھم اور لیڈیا اپنی خراب عادتوں سے ہروقت پریشان رہتے ہیں۔ انھیں ہروقت مائی انداد کی ضرورت پر تی خراب عادتوں سے ہروقت پریشان رہتے ہیں۔ انھیں ہروقت مائی انداد کی ضرورت پر تی ہیں۔ ان دونوں کے برعکس چندا سے کروار ہو سے بہتر میں اخلاقی زوال بھی پایا جاتا ہے۔ ان دونوں کے برعکس چندا سے کروار میں ہیں جوا کے بہتر میں تہذیبی و شقافتی زندگ کی مثال پیش کرتے ہیں۔ ان کرواروں میں مسٹر بین تھی ہمسٹر ڈاری ،جین بینیٹ اور ایکن بیچھ کے نام لیے جاسے ہیں۔

ندگورہ بالا مباحث سے سے بات واضح ہوتی ہے کہ شادہ بیاہ ہی ان کا اصل فلے میں حیات ہے۔ یکی وجہ ہے کہ رضتہ از دواج قائم ہونے کے بعد وہ ناول کو آ کے نہیں برھا تیں۔ان کے بیہاں خصوصاً ''پرائیڈ اینڈ پر بجوڈس' میں زندگی کے دوسر سے بیبلو کی ترجمانی یا ساجی سروکار کی جھک نہیں ملتی۔شادی کے بعد انسانی زندگی مختف نشیب وفراز سے گزرتی ہے۔گرمصنفہ کے بیبال اس کی تفصیل نہیں ملتی۔ایسا لگنا ہے کہ وہ صرف شادی ہوجانے کوئی زندگی کا اصل مقصد بھتی ہیں۔ان کے بیبال زندگی اوراس کے مسائل سے فرار ملتا ہے۔وہ زندگی کے مسائل سے نگرانے کا حوصلہ نہیں رکھتیں۔انھیں تو محض کمن اور فرار ملتا ہے۔وہ زندگی کے مسائل سے نگرانے کا حوصلہ نہیں رکھتیں۔انھیں تو محض کمن اور فران طبقے کے حسین خواب سے ہی دلیجی ہے۔

یہ بات واضح رہے کہ جین آسٹین کے تمام ناولوں کے موضوعات کے متعلق تاقدین ادب کے درمیان اتفاق رائے پایاجا تا ہے۔ ''پرائیڈ اینڈ پر بجوڈی'' کے موضوع "Love and marriage" کے سلسلے میں بھی ادبیوں کے درمیان اتفاق رائے ملک "Love and marriage" مرمیان اتفاق رائے ملک میں بھی ادبیوں کے درمیان اتفاق رائے ملک بھی اوبیوں کے بعد یا بینقادوں کے بعد یا بینقادوں کے موضوع ومواد پر خامہ فرسمائی کی ہے۔

ڈ اکٹر نرویم مشرا (Dr Nirupma Mishra) انگریزی اوب کی نقاد ہیں۔ انھوں نے مصنفہ کی ناول نگاری کے بعض اہم پہلوؤں پراپی تنقیدی رائے بیش کی ہے۔ زیر بحث ناول کے موضوع پر روشتی ڈالتے ہوئے تھتی ہیں:

"Love and marriage form an important element in Jane Austen's novels. Hers was a practical idealism. She was preoccupied with the subject of love and marriage. Jane Austen made marriage a senious vocation for women. The main theme of "Pride and Prejudice" as in all of Jane Austen's novels, is the choice make for marriage partners. Although marriage is the central theme of all of Jane Austen's novels. It is surprising how rarely one finds well matched couples in her works." (20)

اس اقتباس ہے جین آشین کے افکار و خیالات اور ان کے جذبات واحساسات پر روشی پڑتی ہے۔ مصنفہ نے اپنے فلسفۂ حیات کو موضوع کے طور پر استعال کیا ہے۔ نو جوانوں کے ارمان، ان کے جذبات واحساسات اور ان کی دلی خواہشات کوجین ہے۔ نو جوانوں کے ارمان، ان کے جذبات واحساسات اور ان کی دلی خواہشات کوجین آشین نے جس ادبی حسن کے ساتھ پیش کیا ہے۔ اس کی مثال انگریزی ناول کی تاریخ بیس کم ملتی ہے۔ ان کے ناول اپنی آئی فاصیت اور اپنی آئی انفرادیت کے باعث انگریزی ناول ناول کی تاریخ بیس کم ملتی ہے۔ ان کے ناول اپنی آئی فاصیت اور اپنی آئی افرادیت کے باعث انگریزی ناول نگاری کے میدان میں مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مختصر سے کہ جین آشین نے عشق و محبت کی حسین و نیا کوموضوع کے طور پر استعمال کر کے اپنے فکروٹن کو آفاقیت عطاکی ہے۔

## عصمت چغنائی کے بہاں موضوع کاٹریٹمنٹ

ناول انسان کی ساجی اور معاشرتی زندگی کا ایک صاف اور شفاف آئینہ ہے۔اردوناول میں ہندوستان کی ساجی وسیاسی نیزیباں کی تبذیبی ومعاشرتی زندگی کی حقیقی آئینہ واری ملتی ہے۔ اردوناول کے لیے بیسویں صدی کا زمانہ عہد ذریس کی حیثیت رکھتا ہے۔اس عہد بیس فکری و تشکیلی سطح پر اردوناول بیس نے نے تجربے ہوئے۔اس ملک کی تبذیبی وطبقاتی محکش معاشی بدحالی ،سیاسی نشیب وفراز ،تقسیم ہنداوراس کے بیتیج بیس پیدا شدہ حالات ومسائل معاشی بدحالی ،سیاسی نشیب وفراز ،تقسیم ہنداوراس کے بیتیج بیس پیدا شدہ حالات ومسائل معاشی بدحالی ،سیاسی نشیب وفراز ،تقسیم ہنداوراس کے بیتیج بیس پیدا شدہ حالات ومسائل معاشی بدحالی ،سیاسی نشیب وفراز ،تقسیم ہنداوراس کے بیتیج بیس پیدا شدہ حالات ومسائل معاشی بدحالی منظر نا ہے پر رونما ہونے والے انقلابات نے اردوناول پراپنے دیر پااٹرات میں منظر نا ہے پر رونما ہونے والے انقلابات نے اردوناول پراپنے دیر پااٹرات

اردومیں بیبویں صدی کے اولی منظرنا ہے پرکی اہم ناول نگارا بجرے۔ان میں کی نے سہال کے کو سان اور معاشرے کی کھٹش کو اپنے ناولوں کا موضوع بنایا تو کسی نے یہاں کے دوسرے مسائل کی ترجمانی کی عصمت چغمائی ای پر آشوب دور سے تعلق رکھتی ہیں۔ وہ ایک ایسے معاشرے کی پیداوار ہیں جہاں ہر طرف ای اور معاشر نی نا ہمواریاں عام تھیں۔ ساج اور معاشرے میں کئی طرح کے مسائل سر اٹھائے کھڑے ہے۔عصمت نے اپنے معاشرے کی نا ہمواریوں اور بدعنوانیوں بالخصوص متوسط طبقے کی جنسی ونفسیاتی مجروی کو اپنے ناولوں میں موضوع کے طور پر برتا ہے۔ان کے یہاں موضوع کا تنوع نہیں ملیا بلکہ ایک خاص دائر کی فکر میں رو کر اٹھوں نے ساج کے چند پوشیدہ تھائی کو بے نقاب کرنے کی شعوری کوشش کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تخلیقات میں ایک مخصوص معاشرے کے شعوری کوشش کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تخلیقات میں ایک مخصوص معاشرے کے شعوری کوشش کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تخلیقات میں ایک مخصوص معاشرے کے شعوری کوشش کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تخلیقات میں ایک مخصوص معاشرے کے

حالات وکوائف کی بازیافت ملتی ہے۔ انھوں نے اپنے نادلوں اور افسانوں کے ذریعہ جا گیرداراند نظام کی رجعت ببندی، بوسیدہ روایت پرئی، ندہبی تعصب اوراخلاتی زوال کو اپنے طنز کا نشانہ بنایا ہے۔

عصمت چفتائی ایک خاتون قلم کار ہیں۔انھوں نے متوسط طبقے کی عورتوں اور الزکیوں کے معاشرتی مسائل خصوصا ان کی جنسی گفٹن و ناسودگی اور ان کی نفسیاتی بیچید گیوں کا مشاہدہ ترف نگاہی کے ساتھ کیا۔عصمت ذبئی طور پر ان مسائل سے مناسبت رکھتی ہیں۔ ان کے بعض جمع صرول نے بھی ان حالات وکوا کف کواپئی تحریروں میں پیش کرنے کی سعی کی ان کے بعض جمع صرول نے بھی ان حالات کا ٹریٹنٹ ایک منفردلب ولہجہ اور ایک جداگانہ اسلوب میں ملتا ہے۔عصمت نے اپنی ناول نگاری کے ذریعہ اردو ناول کوایک معیار ووقار عطاکیا۔انھوں نے کئی ناول تخلیق کے ہیں۔ ''میڑھی کیر'' جنسی اظہار بیان اور معاشر کی عطاکیا۔انھوں نے کئی ناول تخلیق کے ہیں۔ ''میڑھی کیر'' جنسی اظہار بیان اور معاشر کی ای پوشیدہ حقائق کی آئینہ داری کے لیے جانا جاتا ہے۔ ساج کی ان بے رحم سچائیوں کی عکاس کے لیے اس کا اجمیت آئے بھی مسلم ہے۔معاشر کی عکاسی کے لیے اس ناول ہیں سوائی طرز تحریر کودائستہ اپنایا گیا ہے۔ بقول قرر کیں:

" نیزهی لکیر کافنی اسلوب سوانجی ہے۔ مرزار سواکا ناول" امراؤ جان ادا" اور پریم چند کا ناول" نرملا" بھی اسی انداز کے ناول ہیں عصمت کا ناول اس لیے مختلف ہے کہ نفسیاتی تجزیے کی بنیاد پرشن کے کردار کی تغییر کرتی ہیں۔" (21)

مصمت چنگائی کے '' شیڑھی کئیر'' میں ان کی اپنی زندگی کے واقعات ملتے ہیں۔
ناول کی ہیروئن خمن خودعصمت کی ذاتی زندگی کے بعض حقائق کی نمائندگی کرتی ہے۔انھوں
نے فرائڈ کے نظریات واصول سے استفاوہ کرتے ہوئے ناول میں اپنے معاشرے کا
نفسیاتی مطالعہ پیش کیا ہے۔اس ناول میں متوسط طبقے کے گئی اہم مسائل سانس لے رہے
ہیں۔انھوں نے طبقہ نسوال کی زندگی کے جنسی پہلوؤں کے علاوہ ان کی شادی بیاہ اور ان
کی تعلیم وتر بیت کو اس ناول میں جگہ دی ہے۔عصمت چنتائی نے طبقہ نسوال کی معاشرتی
کی تعلیم وتر بیت کو اس ناول میں جگہ دی ہے۔عصمت چنتائی نے طبقہ نسوال کی معاشرتی

مریضانہ ذہنیت کی خوبصورت ترجمانی کی ہے۔ شمن ناول میں ہرجگد سانے کی رجعت
پندی، نہ ہمی تعصب، قد امت پندی اور نگ نظری کے خلاف عملی طور برصدائے احتجاج
باند کرتی ہے۔ وہ ناول میں فعال اور متحرک کردار کی شکل میں نظر آتی ہے۔ ناول کے تمام
کردار اور تمام واقعات اس کی شخصیت کو ابھار نے اور اس کے کردار کو متحکم کرنے میں مدد
کردار تے ہیں۔ وہ بیدائش سے لے کرجوان ہونے تک مختلف مراحل سے گزرتی ہے۔ وہ بیدا
ہوتے ہی گھروالوں کی بے اعتمانی کو جھیلتی ہے۔ گھروالوں کا بیرو بیدا سے شدیوتم کی نفسیا تی
ہوتے ہی گھروالوں کی بے اعتمانی کو جھیلتی ہے۔ گھروالوں کا بیرو بیدا سے شدیوتم کی نفسیا تی

دوسری اہم ہات رید کے عصمت چنتائی نے شمن کی زندگ کے پس پردہ ایک مخصوص معاشرے اور ساج کے گئی اہم مسائل کومنظر عام پر لانے کی کوشش کی ہے، مثلاً لڑ کیوں کے تنیں لوگوں کے غیر قدمہ دارانہ روئے، ساج میں بائے جانے والی رجعت بیندی، تنگ نظری، اخلاقی زوال، د قیانوسیت، فرسوده خیالی، روایت پرستی، جنسی ونفسیاتی پیچید گیاں وغیرہ سب چھ ملتے ہیں۔ مجموعی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ عصمت نے متوسط طبقے کے ای اور معاشرتی نظام کواد بی حسن کے ساتھ بیش کر دیا ہے۔اس ناول میں مرکزی بلاٹ کے علاوہ دوسرے متوازی بلاث بھی ملتے ہیں۔اٹھوں نے خمنی بلاث سکے ذریعہ بھی ساج کے تاریک گوشوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔اس نادل میں متوسط طبقے کا معہ شرتی نظام سانس لےرہاہے۔ محران میں چند کو شے ایسے ہیں جونمایاں طور برسامنے آتے ہیں۔ مثلاً الرکیوں براخلاتی بابند بوں کا عابد ہونا، شادی بیاہ کے سلسلے میں ان کی خواہشات کا خیال ندر کھنا، ان کی جنسی آسودگی پر قدخن لگا نااور ان کی اعلی تعلیم پر پابندی جیسے مسائل کوموضوع بحث بنایا گیا ہے۔ عصمت عشق ومحبت کو بردی اہم شے جھتی ہیں۔ان کا خیال ہے کہ اضاتی پابند بول كے سبب نوجوان طبقه شدید تم كی نفسیاتی وجنسی هنن میں مبتلا ہوجا تا ہے۔ ایسے طبقے اور ایسے معاشرے کے افراوجنسی آسودگی کے لیے غلط راستے اختیار کرتے ہیں۔ان کے اس نظریے کی مازگشت 'میزهمی کلیر''میں سنائی دیتی ہے۔ مشہور نقاد علیل الرحمٰن اعظمی " میڑھی لکیٹر " کے حوالے سے عصمت چنتائی سے

جنسي شعوراوران كى نفساتى بصيرت برروشى ۋالتے ہوئے كہتے ہيں:

پیش کے گئے اس اقتباس میں خلیل الرحمٰن اعظمی نے '' فیزهی لکیر' کے جنسی بیبلو
کی جانب صاف اشارہ کیا ہے۔ زیر مطالعہ ناول میں اخلاقی پابند یوں کے باعث پیدا
ہونے والی ہم جنسیت جیسی ساتی لعنت کونمایاں طور برجش کیا گیا ہے۔ شمن جس اسکول میں
واخلہ لیتی ہے اس میں طالبات کے علاوہ استانیاں بھی اس معاشرتی لعنت میں گرفتار ہیں۔
مصنفہ نے اس جنسی ہے واہ روی کو بھیا تک شکل میں پیش کیا ہے۔ اسکول میں لڑکیوں کے
درمیان غضب کارومانس جل رہا تھا۔ اقتباسات ملاحظہ ہوں:

''وہ لڑکیاں جودوسردل پر مرتی ہیں وہ بڑے دل کھول کر دیتی ہیں۔وہ خواہ کتنی فریب ہوں۔ وہ خواہ کتنی ہیں۔ خیرات میں کما بیں اور ہدیے مطح بیں۔ خیرات میں کما بیں اور ہدیے مطح بیں۔ گر یب ہوں۔ وظیفہ پر گزارہ کر رہی ہیں۔ خیرات میں کما بیں اور ہدیے مطح بیں۔ گر جس پر مرتی ہیں ہی ۔ کے لیے چوری کریں گی،ڈاک ڈالیس گی، کھیک مائیس کی مراثی چہیتے و ل کودی دی روپیدی چوڑیاں پانچ چھرو ہے کے ہار پھول ماؤر کھرا ہی جہیتے و ل کودی دی روپیدی چوڑیاں پانچ چھرو ہے کے ہار پھول ماور مجرے ضرور پہناویں گی۔'(23)

ایک دوسری عبارت پیش خدمت ہے:

" بعض چریتیاں تو ایس پھولوں میں جھیپ جاتی ہیں کہ معلوم ہوتا تھا کی بڑے بہنا کر معلوم ہوتا تھا کی بڑے بہنا کر فیڈر کا جلوں نکل رہا ہے بعض مرنے والیاں پھولوں اور گوئے کے گہنے بہنا کر بیڈرکا جلوں نکل رہا ہے بعض مرنے والیاں پھولوں اور گوئے کے گہنے بہنا کر بالکل دہمن بنا دی تھیں۔ اور پھر مید دہمیں لجاتی شرباتی امتحان کے کمرے میں بالکل دہمن بنا دی تھیں۔ اور پھر مید دہمین لجاتی شرباتی امتحان کے کمرے میں بنا جاتھیں۔ ہرمرنے والی کاہار پہنالا زی تھا۔ " (24)

ان اقتباسات ہے عصمت چھائی کی نفسیاتی بصیرت اور فکری میلانات پرروشی را تی ہے۔عصمت نے ان مسائل کونہایت بے ہا کی اور جراکت مندی کے ساتھ بیش کیا ہے۔مصنفہ نے طبقہ نسواں کے جنسی استحصال ،ان کی معاشی وسیای بدحالی اورلڑ کیول میں بائی جانے والی اخلاقی بے راہ روی کوموضوع کے طور پر پیش کیا ہے۔عصمت نے ان معاشرتی خلفشار کا ذمہ دارساج اور اس کے تھیکیداروں کوتھ ہرایا ہے۔'' میڑھی نکیر'' اس کی میمی مثال ہے۔ اس ناول میں جنسی تھٹن اور حسن وعشق کے علاوہ شادی بیاہ کے معاملات اور ممائل بھی ملتے ہیں۔ ناول کے مطالعے کے بعد طبقہ نسواں کے معاشرتی حالات وكوا كف كاليك واضح عاكه بمار ب سامنے الجعر تا ہے۔ ان واقعات كے ذريعي عصمت چفتاكي اس معاشرے کے کھو کھلے بین اور اس کی کمزور بوں وغامیوں کوا جا گر کرنا جا ہتی ہیں۔ شادی بیاہ کا مسئلہ بھی انسانی زندگی ہیں خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔اس سے انسان کی شخصیت برمنفی اور مثبت دونوں طرح کے اثر ات مرتب ہوتے ہیں۔متوسط طبقے میں رہ کرعصمت نے اس سجیدہ مسئلے کو قریب ہے دیکھا ورمحسوں کیا تھا۔ لڑ کیاں اپنی شادی کو نے کر طرح طرح کی نفسیاتی الجھنوں اور ذہنی کشکش میں مبتلا رہتی ہیں۔ لڑ کیوں کے علاوہ ان کے دالدین بھی اس مسئلے کے تنین فکر مند اور سنجیدہ نظر آتے ہیں۔عصمت کے یہاں اس معاشرتی مسکلے کواہمیت حاصل ہے۔ان کے اکثر و بیشتر نا ولوں میں شا دی بیاہ کے مسائل اوراس کے نتیجے میں بیداشدہ حالات وکوا نف کی عکاسی ملتی ہے۔" میڑھی کیسر" میں انھوں نے اس اہم مسئلے کو بروئے کار لایا ہے۔ ناول میں چندشادیاں بھی ہوتی ہیں۔

لڑکیوں کے جوان ہوتے ہی ان کے والدین ان کی شادی کے تیس جیدہ اور قرمتد نظر آئے

ہیں۔ آخیں لڑکیوں کے غلط راستے پر پڑ جانے کا شدید خدشہ رہتا ہے۔ نوری کے جوان

ہوتے ہی اس کے سمر پرست اس کی شادی کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔

''نوری اب جوان ہورہی تھی۔ لہذا ساس ہروقت بہوکو چال چلن سے رہنے کی

منتقین کرتی ، یا تو دہ خرجہ کے ڈرکے مارے کی سے ملتی جاتی نہتی یا اب سارے

مر باندھ لی۔ علاوہ نوری کے ذاتی صفات کی اس تیمی کا سرٹیفیکٹ ہر چگہ

کر باندھ لی۔ علاوہ نوری کے ذاتی صفات کی اس تیمی کا سرٹیفیکٹ ہر چگہ

کارا کہ شاہت ہوا اور جلد ہی ایک نہایت مالدار اور اکلوتے لڑکے کو اس پر عاشق

کرایا گیا ، اس کے کشبے دالوں نے لاکھادھم بحائی گرایک نہ جلی۔''(25)

اس اقتباس میں مصنفہ نے متوسط طبقے کی عورتوں کی ذبینیت اور ان کی معاثی بدحالی کی گنتی جا نداراور خواصورت مرقع کثی کی ہے۔اس ناول میں ہم نو جوان لڑ کیوں کے ار مانوں اور آرز و دُن کا قبل ہوتے با آسانی دیکھ سکتے ہیں۔ سیح وقت برلژ کیوں کی شادی نہ ہونااس طبقے کی اقتصادی زبوں حالی کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ عباک شمن کا چیا زاد بھائی ہے۔ وہ انگلینڈ سے انجینئر بن کر آتا ہے۔ اس کے والدجب اپنے بیٹے عباس کے ہمراہ اپنے خاندان میں پہنچتے ہیں تو ان دونوں کی خوب خاطر تواضع ہوتی ہے۔اس کے بھی رشتہ دارعباس سے اپنی بٹی کی شادی کرنے کے خواہش مند تھے۔اس کے آتے ہی گھر میں جوڑتو ڑکا سلسلہ شروع ہوجا تا ہے۔ دہ بھی نوجوان کڑ کیوں کو چھیڑتا ہے۔خاندان کے لوگ اس بات سے پرامید مصے کہ عباس ان کی بیٹی کو بسند کرے گا۔ آخر كارسب كومايوى بالتملكتي ہے اورسب كى الميدول پر يانى پھرجا تا ہے۔ اقتباس ملاحظہ ہو: " پچاغریب تو بولا مے اور سمجے بھی نہیں کہ کیوں آئی خاطریں ہور ہی جیں۔ وہ کسی كام كو كبتية توسار م كليلي بروجاتى ما كي الركيول كودورًا تمل اور يجاريال کھسیانی ہو کرہ جاتیں۔ ایک مقابلہ ہور ہا تھا۔ گویا دیکھیں کہ کون چچا چگی کو غاطرون ہے ہے حال کر کے ٹرائی مینی عباس کو جیت لے جاتا ہے۔ '(26)

مذكورہ عبارت كے مطالعہ كے بعد متوسط طبقے كى معاشرتى صورت حال كا يورا نقشدنگاہوں کے سانمنے گھوم جاتا ہے۔ اس طرح داضح رہے کہ عصمت چنائی نے معاشرے کی جنسی برعنوانیوں کے علاوہ شادی بیاہ کے مسئلے کوبھی موضوع کے طویر اپنے ناولوں میں برتا ہے۔ ناول میں پہلی شاری شمن کی بودی مین منجھو بی کی ہوتی ہے۔ ناول کا الختام بھی شمن کی شادی کے ساتھ ہوتا ہے۔ بیشادی خاص حالات میں ہوتی ہے۔ یہاں پر عصمت کافن کمزور ہے اور کہانی غیر فطری انداز میں ختم ہوتی ہے۔ دراصل سمن ساج کی بے دفائی، ہے اعتنائی اور دغا بازی کے باعث شدید نفسیاتی مرض میں متلا ہو جاتی ہے۔ کئی مرو ال كى زندگى ميں آتے ہيں اور اس كے جذبات سے تھيل كر بطے جاتے ہيں ۔اس محرومی اور تنہائی کے عالم میں وہ ایک اسکوں کی سریری قبول کرتی ہے۔ای دوران وہ کسی بچی کو گود بھی للله الميكن است كهين بهي ولي سكون اور اصلى خوشى نصيب منه يوسكي - است اب اس بات كا احماس ہو چکاتھ کہ محبت اور ممتا مجھی خریدی نہیں جاسکتی۔اس پر آشوب اور تنہائی کی حالت میں وہ انگریزوں سے شدید نفرت کے باوجودروفی ٹیلر نامی ایک آئرش نوجوان فوجی ہے مناوی کرتی ہے۔افسوس کہ اس ہے بھی نیاہ بیس ہوتا۔ بیجان کر کہوہ ماں بننے والی ہے بیمن کی اور دنیامیں پہنچ ہوتی ہے۔ بینا ول خوشی اورغم کے اس احساس کے ساتھ ہی اپنے اختیام کر چیجا ہے۔

'' فیرش کیر' ایک نفساتی ناول ہے۔ اس میں زمانے وحالات کی ماری ہوئی
الک لڑی کی زعرگی کے نشیب و فراز کو بنیا دبنا کر محاشرے کے بچے چھے کو بے نقاب کرنے
کا کوششیں کی گئیں ہیں۔ ناول میں ہر چگہ بھا گ دوڑ ، ہے اطمیعانی ، بدسکونی ، بے وفائی اور
د فاہازی کی کیفیت ملتی ہے۔ اس شدید مقصدیت کے سبب ناول کا فھری بن متاثر ہوا ہے۔
مصمت چغائی کے یہاں رومانس اور حسن وعش کے تذکرے ملتے ہیں لیکن ان کی نوعیت
جین آسٹین کے یہاں یائے جانے والے رومانس اور عشقیہ معاملات سے قدرے مختلف
ہے۔ ان کے ناول ' ضدی' اور ' معصومہ' میں بھی شردی ہیاہ اور رومانی واقعات ملتے ہیں۔
ان ناونوں میں جا گیردارانہ گھرائے کی شک نظری اور رجعت پسندی پر چوٹ کی گئی ہے۔

ان کے دوسرے ناولوں کی طرح'' نیز ھی لکیر'' میں بھی ایک مخصوص معاشرے کی گونے صاف
سنائی پڑتی ہے۔ ہر چند کہ ان ناولوں میں موضوعات کا تنوع اور فکر کا وسیع دائر ہنیں ملتا تا ہم
ان میں غضب کی وسعت اور گہرائی ہے۔ یہی وصف عصمت چغٹائی کی او بی انفر او بہت اور
عظمت کا راز ہے۔

دو مردهی لکیر "میں عصمت چغها کی نے شادی بیاہ اور اس سے جڑے مسائل کو توجہ کے ساتھ پیش کیا ہے۔اس ناول میں انھوں نے کئی ایک کرداروں کورشتۂ از دواج سے شکک کیا ہے۔ لیکن شادی بیاہ کے تیک '' میڑھی لکیر'' کے نوجوان کر داروں کے دل میں وہ عامت اوروہ جذبہ نظر نہیں آتا جو' پرائیڈ اینڈ پر بجوڈس' کے کرداروں کے یہاں ملتاہے۔ . ورهی لکیر "میں کردار شادی بیاه کومقصد حیات نہیں سمجینے \_ اقتصادی بدحالی اور معاشر تی واخلاتی زوال نے انھیں اس فقدر بے س اور بے جان کردیا ہے کہ شادی جیے عمل کومجوری ورلا چاری مجھتے ہیں۔شادی کے متعلق ان کے دلوں میں کوئی امنگ،خوشی اور کوئی جوش نظر نہیں آتا۔اس ناول کے بعض کر داروں کو میر پہتر بیں ہے کہ انھیں زندگی میں کیا کرنا ہے۔ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ وہ تو صرف خیالی دنیا میں بھٹکتے ہیں۔ جبکہ جین آسٹین کے یہاں کرداروں کے سامنے زندگی کا ایک داضح تصور ہے۔ وہ زندگی کو بھر پور جینا جا ہے ہیں۔ وہ شردی بیاہ کوعین مقصد حیات مجھتے ہیں۔ ''نیزھی لکیر'' کی شمن ناول میں ہر جگہ نفسیاتی اور ذہنی مشکش میں البھی رہتی ہے۔ ناول کے بالکل آخری حصے میں اس کی شادی ہوتی ہے۔ شمن شدید ذہنی تناؤیس مبتلا رہتی ہے۔ وہ صرف سکون اور زندگی میں تھہراؤ کے لیے میہ فیصلہ لیتی ہے۔ زمانے کی ستم ظریفیوں کے باوجودوہ زندگی سے ہار نہیں مانتی بلکہ ہر وقت ایک نے پڑاؤ کی تلاش میں بھنگتی ہے۔

ان کے یہاں شادیاں ہوتی ہیں گر طبقاتی کشکش کے باعث نباہ نہیں ہوتا۔
کرداروں کی از دوائی زئدگی کے کامیاب نہ ہونے کی دوسری وجہ معاشی بدھالی اورا خلاتی
زوال بھی ہے۔''نیزھی لکیر'' کے کرداروں میں زبردست اخلاقی زوال ماتا ہے۔ان کی نظر
میں اخلاقی قدروں کی کوئی اہمیت نہیں۔ناول کے بالکل ابتدا میں اقانا می توکرانی اپنے عاشق

كره والي جاتى جاورات آكره والي بيجيج دياجا تا بــ "اتا بالكل جوان تقى مورستره برس كى - دوسر انا كا عاشق جب اسے كند ھے یر بٹھا کر گھوڑے کی طرح دوڑ تا تو وہ سب د کھ در د بھول کر کا کاریاں ماریے لگتی۔

وہ تنیوں، گھر والول کی آئکھ بیا کر بھینسوں کے بھوسے والی کوتشری میں دبک

رہے ، انا مجومے برلوئیس لگاتی اوراس کا عاشق اس کے بیچے بیچے اڑھکتا۔"(27)

شوہرکے انتقال کے بعد شمن کی بزی بہن گھروا ہیں آتی ہے۔اس کا دیور رشید کس نہ کسی بہانے ہے اس سے ملنے آتار ہتا ہے۔ دونوں میں عشق بازی چلتی ہے ، خط پکڑا جاتا ہے۔آخرکاررشیدکا آنا جانا بند کردیا جاتا ہے۔

> '' غضب تو جب ہو جب انھوں نے اس کے خط پکڑ لیے اور صاف بڑی ہے كبوادياكه أكريبية بازى بندنه ولى تواباجان تك نوبت يكن جائے كى۔ اگر اید بی ہے تو نکاح کر اوشرافت ہے ، بری آپ کی ساس کے کان میں بھی بھتک مینچی اور برد صیاصلوا تیس سناتی دیائی دیتی چڑھ دو ژی۔ دہ مے دے کچی کررشید بجارے کا آنابند۔ (28)

منتمن کی ایک دوست ایلماسیل نامی توجوان سے ناجائز تعلقات قائم کرتی ہے اور حاملہ ہو جاتی ہے۔ بعد از ال اس ہے شادی کرنے سے انکار کردیتی ہے۔ وہ سیل کے يے کو پيدا ہونے سے قبل مارنے کی کوشش بھی کرتی ہے۔ شمن اسٹوڈ نث یونین کے صدر افتخارے محبت کرتی ہے۔ بعد میں افتخار کی مکاری اور دغابازی سامنے آنے براس ہے دل ہر داشتہ ہوجاتی ہے۔افتخارا بیک شادی شدہ نوجوان ہے۔اس کے باوجود کئی عورتوں ہے اس کے ناچائز رہتنے ہیں۔ بڑا دلچیپ دا قعہ اس ونت بیش آتا ہے جب شمن ضعیف العمر رائے صاحب ہے اظہار عشق کرتی ہے۔ یہی واقعہ ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔ شمن ا کے حساس اور باغی لڑکی ہے، وہ محبت کی تلاش میں غلط راستے پر پڑھاتی ہے۔ وہ زندگی کے بریر او پرمعاشرے کے ظلم واستحصال کاشکار ہوتی ہے۔ ناول میں جنسی ہے راہ روی اور معاشرتی زوال کی سب سے اچھی مثال اسکول کی طالبات اوراستانیوں کا ہم جنسی فعل میں مبتلا ہوتا ہے۔اسکول میں استانیوں اور طالبات کے درمیان جل رہے رو مانس کوعصمت نے خصوصی تو جہ کے ساتھ پیش کیا ہے۔ ناول میں اس جنسی ہےراہ روی اورا خلاقی پستی کی گئی ایک مثالیں ملتی ہیں۔عصمت چغتا کی فرائڈ کے نظریے ہے ذہنی مناسبت رکھتی ہیں۔وہ پیار دمحبت میں گریئہ وزاری کوا چھانہیں مجھتیں۔وہ محبت کو بزی اہم چیز بھتی ہیں۔ان کے نز دیک محبت اور جنس میں ایک فطری تعلق ہے۔ وہ رشتے کی یا کیزگی اور جنس کے سلسلے میں اخلاقی یا بندیوں کی تفی کرتی ہیں۔ان کے اس نظریے کی جھلک' ٹیڑھی لکیر' میں ملتی ہے۔اپنی اس بے باکی اور روایت شکنی کی وجہ ہےوہ مطعون بھی ہوئیں۔انھوں نے متوسط طبقے کے گھٹے ہوئے ماحول،عورتوں کے جذبات واحساسات، کالج میں پڑھنے والی لڑ کیوں کی نفسیاتی تجروی کےعلاوہ مردوں کی ذہنیت اور ان کی اخلاقی بے راہ روی وغیرہ کوموضوع کے طور پر پیش کیا ہے۔معاشرے کے ان مسائل کو پیش کرتے ہوئے بعض مقامات پر غیر فطری پن در آیا ہے۔ ناول میں کہیں کہیں عریا نہیت اور فحاشیت کے نمونے بھی ملتے ہیں۔انھوں نے اپنے منفر دلب ولہجہ میں اس معاشرے کی جیتی جا گتی تصویر کشی کی ہے۔

# جین آسین کے بہال موضوع کاٹریٹمنٹ

جین آسٹین اٹھار ہویں صدی کے اواخر میں جنوبی انگلتان کے ایک اعلیٰ متوسط طبقے میں پیدا ہوئیں۔ان کی زندگ کا بیشتر حصہ دیمی ماحول ومعاشرہ میں گر را۔ انھوں نے اپ گر دو پیش کی معاشر تی و ثقافتی زندگی کا مشاہرہ نہایت گہرائی کے ساتھ کیا۔ جین آسٹین نے کل چھے ناول کھے ہیں۔ان کے ناولوں میں جنوبی انگلتان بالحضوص دیمی تہذیب و تعدن اور وہاں کی تہذیبی و ثقافتی زندگی کی جیتی جاگتی تصویر میں ملتی ہیں۔ انھوں نے وہاں کے نوجوان طبقے کے افکار و خیالات اور ان کے جذبات واحساسات کی ترجمانی کا میابی کے ساتھ کی ہے۔ان کے ناولوں میں شادی بیاہ اور حسن و شق کے مسائل کوموضوع کے طور پر براٹھ کی ہے۔ان کے ناولوں میں شادی بیاہ اور حسن و شق کے مسائل کوموضوع کے طور پر براٹھ کی ہے۔ان کے ناولوں میں شادی بیاہ اور حسن و شق کے مسائل کو موضوع کے طور پر براٹھ کی ہے۔ان کے ناولوں میں شادی بیاہ اور حسن و شق کے مسائل کو مراضلی و داخلی مسائل کو برتا گیا ہے۔ جین آسٹین نے سان کے خار بھی اثر است سے قطع نظر باطنی و داخلی مسائل کو برتا گیا ہے۔ جین آسٹین نے سان کے خار بھی اثر است سے قطع نظر باطنی و داخلی مسائل کو برتا گیا ہے۔ جین آسٹین نے سان کے خار بھی اثر است سے قطع نظر باطنی و داخلی مسائل کو برتا گیا ہے۔ جین آسٹین نے سان کے خار بھی اثر است سے قطع نظر باطنی و داخلی مسائل کو بیت تو برتا گیا ہے۔ جین آسٹین نے سان کے خار بھی اثر است سے قطع نظر باطنی و داخلی مسائل کو برتا گیا ہیں۔

عالمی منظرتا ہے پر اٹھار ہویں صدی کے نصف آخر کا زمانہ بڑا ہی ہنگامہ نیزر ہا ہے۔ اس عہد میں رونما ہونے والے ساس ہاجی اور صنعتی انقلہ بات نے انسانی زندگی کے ہرشعے کوغیر معمولی هور پر متاثر کر دیے تنے مثلاً امریکہ کی جنگ آزاد کی (1776ء)، فرانس کا انقلاب (1789ء) اور نبیولین کا عروج وزوال جیسے تاریخ ساز واقعات قابل غور ہیں۔ کا انقلاب (1789ء) اور نبیولین کا عروج وزوال جیسے تاریخ ساز تحریک اور انقلابات فران کے سنعتی انقلاب کا بھی ہے۔ ان تاریخ ساز تحریک اور انقلابات کی شعراء کے علاوہ کے ملاوہ کے نشیب وفراز نے اوب پر اپنے ور پا اثرات مرتب کے۔ انگریزی شعراء کے علاوہ انگریزی فکشن نگاروں نے بھی ان انقلابات اور تحریکات کے اثر ات قبول کیے جین آشین

کے ہمعصر ناول نگاروں کے یہاں ان سیای انقلابات اور اس پر آشوب دور کی ہما ہی کھکش کے نفوش ملتے ہیں۔ ان کے بعض ہمعصروں کے یہاں اس عہد کی سیای وانقلائی ہنگامہ آرائی سانس لے رہی ہے۔ تعجب کی بات ہے کہ جین آسٹین کے پورے او بی سر مائے میں ان واقعات کی آ ہٹ تک نہیں ملتی۔ انھیں تو صرف اس دلفریب اور حسین دنیا ہے ایک فطری لگاؤے ہم جہاں ہر طرف خوشحالی ہو بھش و مجت کی رنگینیاں ہوں، رقص و سرود کی محفلیس ہوں۔ وہ ذمانے کے ہنگا ہے اور شیب و فراز سے دورایک حسین اور سح انگیز دنیا میں پناہ کیتی ہوں۔ وہ ذمانے کے ہنگا ہے اور شیب و فراز سے دورایک حسین اور سح انگیز دنیا میں پناہ کیتی ہیں اور اس میں انسانی دکھ در داور رنے وغم کا مداوا تلاش کرتی ہیں۔ انھیں معاشر ہے کی تصویر ہیں اور اس میں انسانی دکھ در داور رنے وغم کا مداوا تلاش کرتی ہیں۔ انہیں معاشر ہے کی تصویر کشی پروالہانہ قد رہ صاصل ہے۔ ان کے یہاں مبالغہ آرائی نہیں ملتی بلکہ ایک حقیقی اور جیتی جاگتی دنیا کی مرقع کشی ملتی ہے۔

انگریزی کے ایک اہم نقاد G E Milton نے ان کی اس بصیرت پراظہار خیال کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہے:

"Jane Austen was the first to draw exactly what she saw around her in a humdrum country life and to discard all incidents all adventures all grotesque types for perfect simplicity "(29)

" پرائیڈ اینڈ پر بجوڈ س" ان کا محبوب ترین ناول ہے۔ اس کا شار کلا کی اوب کے نمائندہ ناولوں میں ہوتا ہے۔ اس ناول میں بھی حسن وعشق اور شادی بیاہ جیے مسائل کو مرکزیت حاصل ہے اور یکی اس ناول کا اہم موضوع ہے۔ اس ناول میں مصنفہ نے انگلتان کی تہذیب وثقافت اور وہاں کی معاشرتی اور تدنی زندگی کو پس منظر کے طور پر استعمال کیا ہے۔ جین آسٹین حقیقت نگار ہیں۔ وہ انسانی زندگی کے جینے جا گئے مسائل کو استعمال کیا ہے۔ جین آسٹین حقیقت نگار ہیں۔ وہ انسانی زندگی کے جینے جا گئے مسائل کو دنیا میں نہیں رہے وہ کی خیالی موضوع بناتی ہیں۔ ان کے کردار زندگی کے کسی نہیں رخ کو بیش کرتے ہیں۔ وہ کی خیالی دنیا میں نہیں دہتے۔ ان کے سائٹ کو کھر پور مراب ہے۔ وہ زندگی کی داروں کو پیش کر تا پیندنہیں کر تیں جن ہے مراب ہے کہ دوراروں کو پیش کر تا پیندنہیں کر تیں جن ہے

مجر بور واقفیت شہو۔'' برائیڈ اینڈ پر بجوڈ ک'' کو لطور مثال پیش کیا جاسکتا ہے۔اس ناول میں کر داروں کی خاصی تعداد ملتی ہے۔اس میں نوجوان طبقے کے حسین خواب اور ار مان کو موضوع کے طور پر برتا گیا ہے۔ناول کے ابتد کی کلیہ ہے ہی ناول کا موضوع واضح ہوجا تا

"It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife"(30)

سری دہیت وہیں میاہے۔ ناول کے بالکل ابتداء میں بینیٹ فیملی کے ایک پڑوی مسز لانگ نے مسٹر بینگلے نامی ایک غیرشادی شدہ اور صاحب ثروت نوجوان کے آنے کی خوش فیری دی۔ اتنا سندا تھا کے مسز بیدیٹ خوش سے پریشان ہوا تھتی ہیں۔ وہ اپنی اس خوشگوار بے جیٹی کو اپنے شو ہر مسٹر بیدیٹ کے سامنے ظاہر کرتی ہیں۔ ووٹوں ہی مسٹر بینگلے کے بارے ہیں مزید معلومات حاصل بیدیٹ کے سامنے ظاہر کرتی ہیں۔ ووٹوں ہی مسٹر بینگلے کے بارے ہیں مزید معلومات حاصل

### كرنے كى كوشش كرتے ہيں۔ دونوں بجھاس طرح گفتگوكرتے ہيں:

"What is his name?"

Bingley '

'is he marned or single?'

'Oh! single, my dear, to be sure! A single man of large fortune; four or five thousand a year, what a fine thing for our girls."(31)

ایک دومری جگه مزبینید این شو برمسٹر بینید سے استفہامیا نداز میں کہتی ہیں:

"Design! nonsense, how can you talk so! But it is very I kely that he may fall in love with one of them, and therefore you must visit him as soon as he comes '(32)

سافتراسات مصنف کی فائیت اور قری میلانات کی جانب واضح اشارہ کرتے ہیں۔ ناول میں چار بیاٹ ہیں۔ ناول میں چار بیاٹ ہیں۔ ناول کا مرکزی بیاٹ ہیرومٹر ڈاری اور ہیروئن میں المیز بیتھ سے تعلق رکھتا ہے۔ ناول کا دوسرا اہم بیلاث چارس ہین گلے اور جین بیدی کے معاشقے سے وابست ہے۔ ان دونوں نو جوان جوڑوں کی شادیاں ناول کے آخری حصے میں ہوتی ہیں۔ ان کی شادیوں کے ساتھ ہی ناول طریب اور خوشگوارا نداز میں ختم ہوتا ہے۔ ان ہوتی ہیں۔ ان کی شادیوں کے ساتھ ہی ناول طریب اور المیز ہیتے ہیدیٹ کی شادیاں کا میاب کے علاوہ بھی ناول میں کی اور شادیاں ہوتی ہیں۔ مصنفہ نے ناول میں انجی اور ہری شادی کے سان المیاب کے فرق کو بھی واضح کرنے کی سی کی ہے۔ جین بیٹیٹ اور المیز ہیتے ہیدیٹ کی شادیاں کا میاب اور الحجی ہیں۔ انھیں کی شادیاں اضافی نے دوال نہیں ساتا بلکہ انھیں اپنی فرمدواریوں کا بھر پوراحیاں ہے۔ ایل نیتے کی چھوٹی بہن نیڈیا نوال نہیں ساتا بلکہ انھیں اپنی فرمدواریوں کا بھر پوراحیاں ہے۔ ایل نیتے کی چھوٹی بہن نیڈیا بہا ہیت جذباتی نور میات کی ہوئی سے دوہ ہودت مال مشکلات کا سامنا کرتی ہے جبکہ اس کی بیٹیں آسودہ اور خوش حال زندگی سرکرتی ہیں۔ ناول میں کوئی کسی کے حسن اور کی بیٹیس آسودہ اور خوش حال زندگی سرکرتی ہیں۔ ناول میں کوئی کسی کے حسن اور دوئا داری کا قائل نظر آتا ہے۔ اس کی میات کو کوئی کسی کی اخلاقی قدروں اور دونا داری کا قائل نظر آتا ہے۔ اس

طرح ہم دیکھتے ہیں کہناول کاسارا تانا بانا اور سارالیں منظر شاری بیاہ اور رشتے نا طے کے گردگردش کرتا ہے۔ ناقدین اوپ کے درمیان بھی مصنفہ کے نا دلوں کے موضوعات کے متعلق اتفاق رائے ملتا ہے۔ مسب نے مجموعی طور پر رشتهٔ از دواج ادر رشتهٔ الفت کوان کی تخلیقات کا موضوع قرار دیا ہے۔

انگریزی کے نقار Lawrence J.Clipper کاخیال ہے:

"Her main subject is courtship and marriage. There are seven marriages in Pride and Prejudice, all of them undoubtedly intended to reveal first of all the requirements of a 'good' and load' marriage \* (33)

### جین آشین کے آیک مشرقی نقاد آتما رام نے ان کے اولی سرمائے میں پائے جانے والے افکار ونظریات سے بحث کرتے ہوئے کہا ہے:

"Love and marriage are highly engaging topics for Jane Austen's women characters All her six novels are love-stories. Matrimony, existing or intended, constitutes the main situation in her novels."(34)

ایک دوسری جگهانھوں نے لکھاہے:

1

"In Jane Austen's world marriage occupies a prominent place Love and marriage remain the recurrent themes of her fiction The ultimate destiny of a Jane Austen heroine is marriage 'Pride and Prejudice' is a love story of two sisters, Elizabeth Bennet and Jane Bennet. Sense and Sensibility' of Marianne Dashwood and Elinor Dashwood 'Northanger Abbey' describes the love-affair of Catherine Morland, 'Persuasion' concentrates on the love and marriage of Anne Elliot The action in 'Emma' revolves around marnages 'Mansfield Park' in a way, is

the love-tale of Fanny price."(35)

مندرجه بالااقتباسات کے توسط ہے جین آشین کے موضوعات اور ان کی فکری اساس کو بھتے میں مدولتی ہے۔ آخری اقتباس میں آتمارام نے مصنفہ کے جملہ تخلیق ت کے حوالے سے بات کی ہے۔ انھوں نے شادی اور محبت کو ان کی تخلیقات کا اصل موضوع گردانتے ہوئے ایک خاص تناظر میں بات کی ہے۔ وہ مصنفہ کی ہیروئن کی قسمت اور اس کی زندگی کا نصب العین شادی قرار دیتے ہیں۔ پہلے اقتباس میں لارنس ہے کلمپر نے " پرائیڈ اینڈ پر بجوڈس "میں ہونے والی سات شادیوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ " پرائیڈ اینڈ پر بجوڈس' کے پہلے باب میں ہی اس ناول کا سارا لیں منظر سامنے آ جا تا ہے۔نو جوان اور غیرشا دی شدہ کر داروں کی محبت اور دوتی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ توجوان كردارول كى زندگى كوستوارنے اور اس كے ليے راہ بموار كرنے ميں ان كے مر پرستول کا رول بھی نا قابل فراموش ہے۔ ناول کے بعض کر داروں کی محبت ہیں بڑی چیدگی ہے۔املز بیتہ بینیك اورمسٹرڈاری كے رشتهٔ الفت میں اس قدر گھیاں پڑتی ہیں كه سلجھنے کا نام نہیں کینٹیں۔ان دونوں کی محبت میں سنجیدگی اور متانت ملتی ہے۔ دونوں جمعی بھی جذباتیت ے کام نبیں لیتے۔اس کی بڑی بہن جین بینیك كوچارلس بین كلے ہے الفت ہے۔ بيد دونول بھي اخلاقي قندرول کا ياس رڪتے ہيں۔ يہال بھي جذبا تنيت کا گز رنبيس \_ان دونو ل بہنوں کی شادیاں ناول کے آخر میں ہوتی ہیں۔ایلز بیقہ کے والدمسٹر بینیٹ اپنے دور کے أيك رشته دارمسٹر كنس كوخط ميں لكھتے ہيں:

"Dear Sir,

I must trouble you once more for congratulations. Elizabeth will soon be the wife of Mr Darcy Console lady Catherine as well as you can But, if I were you, I would stand by the nephew. He has more to give

Yours sincerely,& c."(36)

مس ایلز بین اور مسجین کی شادی کی خبر جلد ہی ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ مہارک ہادکا ایک خوشگوار سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس خوش خبری کو سننے کے بعد ایمز بینے کی والدہ مسز بیلید خوشی سے پاگل ہو جاتی ہیں اور اناپ شناپ حرکتیں کرنے گئی ہیں۔ ان شادیوں کے علاوہ و دسری شادیاں بھی ناول کے درمیائی جھے میں ہوتی ہیں۔ مختصر بید کہ ناول میں عشق ومحبت ، منگنی اور شادی بیاہ وغیرہ کی احجوتی منظر کشی ملتی ہے۔

عصمت چغنائی کے دسیر ھی لیر" کی طرح ''پرائیڈ اینڈ پر یجوڈی" بیل بھی خواتین کے ورمیان دوستی کے علاوہ فضب کی رقابتیں چلتی ہیں۔ کہیں پر محبت اور وفا کے پھول کھل رہے ہیں تو کہیں حسد کی آگہ بھی جل رہی ہے۔ چارلس بینظے کی بہیں بینیف بہنوں سے حسد کرتی ہیں۔ چین آسٹین نے انسانی زندگی کے اس رخ کو بھی اپنے موضوع کے کے ماتھ برتا ہے۔ لیڈی کیتھ ین بھی اس کی آیک اچھی مثال ہیں۔ وہ اپنی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے دوسروں کی مثلنی تک تو ٹر نے کی کوشش کرتی ہیں۔ اس کے لیے وہ وہ مکی تک دیتی ہیں۔ نوجوان کر داروں کے علاوہ ان کے سر پرست اور والدین بھی اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے آیک دوسرے کے خلاف سازش اور مکاری کرنے سے گریز نہیں کرتے ہیں۔ واری بین بھی اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے آیک دوسرے کے خلاف سازش اور مکاری کرنے ہیں۔ وارس بینگلے کی بہن سی بینگلے اے چاہتی ہے۔ وہ اے اپنی بینگلے اے چاہتی ہے۔ وہ اے اپنی بینگلے اور مسئر ڈاری سے سے دوہ اے اپنے دام الفت میں گرفتار کرنا چاہتی ہے گروہ اس کی طرف ملتفت نہیں ہوتا۔ اس رقابت اور حسد کی آگ میں وہ بینیٹ بہنوں کو لندن میں چارلس بینگلے اور مسئر ڈاری سے ملتے نہیں دیتی۔ وونوں کو ان کے خواف بہن کی ان اور بھڑکاتی ہے۔ کرداروں کے ان اس می خوال میں تجس اور کوان کے خواف بہنی اور بھڑکاتی ہے۔ کرداروں کے ان حسے ملتے نہیں دیتی۔ وونوں کو ان کی خواف بہنی در آئی ہے۔ کرداروں کے ان حسے ملتے نہیں دیتی۔ وونوں کو ان کے خواف بہنی اور بھڑکاتی ہے۔ کرداروں کے ان حسے ملتے نہیں دیتی۔ وونوں کو ان کی خواف بہنی اور بھڑکاتی ہے۔ کرداروں کے ان حسے ملتے نہیں دیتی۔ وونوں کو ان کے خواف بہنی در آئی ہے۔

جین آسٹین نے اپنے اس ناول میں انگستان کی معاشر تی اور اخلاتی ہراہ روی کو بھی آسٹین نے اپنے اس ناول میں انگستان کی معاشر تی اور اخلاتی ہے۔ تاول کے بعض کر داروں میں اخلاقی پامالی ملتی ہے تو بعض انسانی اقد اروحیات کی بہتر مین مثال پیش کرتے ہیں۔ امریا اور و تھم اخلاقی زوال اور معاشر تی ہے۔ راہ روی کی انجھی مثال ہیں۔ دونوں کی فضرت و مزاح میں جذبا تیت اور مطحیت ملتی ہے۔ دونوں غیر مہذب اور غیر سنجیدہ کر دار ہیں۔ دونوں ہی جنسی خواہشات کی جمیل میں مصروف

پائے جاتے ہیں۔ و تھم لیڈیا کو بھا کے جاتا ہے۔ بعد میں بڑی مشکل سے وہ اس سے
شادی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ لیڈیا کے علاوہ وہ ڈاری کی ایک پندرہ سالہ بہن کو بھی
مھانے کی کوشش کرتا ہے مگر کامیا بنیس ہوتا۔ کرداروں کے درمیان کی رقابت اور حسد
سے معاشرتی اورا خلاقی زوال کا اندازہ ہوتا ہے۔ ''پرائیڈ اینڈ پر یجوڈی'' کے کردار'' فیڑھی
لیک'' کے کردار کی طرح خیالی دنیا میں نہیں رہتے بلکہ زندگی کی کشکش اور علامت کو چیش
کرتے ہیں۔

جین آسٹین نے اپنے ناولوں کے ذرایے نو جوانوں کے دلوں میں حسن وعش اور شادی بیاہ کی جاہت بیدا کی ہے۔ لیکن ان کے یہاں ایک صحت منداور مہذب لاکھ عمل ما اس ہے۔ انھوں نے معاشرے کی بدعنوانیوں اور ناہموار یوں پر بھر پور طنز کمیا ہے۔ جین نے اپنے ناولوں میں اقتصادی فلنے کو بھی چیش کیا ہے۔ اس سے اٹھار ہویں صدی کے لوگوں کی فرہنیت اور جا کداد کو خاص فر ہنیت اور معاشر تی رجحان کا پہتے جاتا ہے۔ لوگوں میں اقتصادی حیثیت اور جا کداد کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اعلیٰ متوسط طبقے کے لوگ جا کی زاراندا نداز میں زندگی بسر کرتے تھے۔ لز کیوں کی نظریں اپنے آس پاس کے کسی نہ کسی صاحب شروت اور خوبصورت نو جوان پر جمی لز کیوں کی نظریں اپنے آس پاس کے کسی نہ کسی صاحب شروت اور خوبصورت نو جوان پر جمی رہتی ہیں۔ نو جوانوں کے علاوہ ان کے سر پرست بھی کسی دولت مند اور ہالدار نو جوان کی مائی میں دیتے ہیں۔ وہ اپنی ہیٹیوں کی شادی کرنے سے قبل اس کی مالی حیثیت اور اس کی جا کداد کا اندازہ دانگا نا ضروری خیال کرتے ہیں۔

''پرائیڈ اینڈ پر یجوڈ ک' میں ہر جگدائ قبیل کی مثالیں ملتی ہیں۔ مسٹر ڈاری کی سالانہ آمد فی دس ہزار بونڈ ہے۔ ایک خاص تقریب میں اس خبر کے بھیلتے ہی لوگوں نے اس کی خو بروئی کی تعریف کی۔ خواتین کی نظر میں وہ چاراس ہین گلے ہے کہیں زیادہ ولکش تشہرا۔ ناول کی اکثر و بیشتر خواتین کر دار کسی مالداراور قابل نو جوان سے رشیۂ از دواج استوار کرنے کی خواہاں ہیں۔ خود مسٹر ڈاری سے کئی خواتین شادی کرنا چاہتی ہیں۔ مس بین گلے کی ہزار کی خواہاں ہیں۔ خود وہ اس سے متاثر نہیں ہوتا۔ مسٹر کوئس اور شاراے لیوکاس کی شادی کوششوں کے باوجود وہ اس سے متاثر نہیں ہوتا۔ مسٹر کوئس اور شاراے لیوکاس کی شادی اقتص دی مصلحت کی بنایر ہموتی ہے۔ مسٹر کوئس کو بیلیٹ فیلی کی جاکدا دیلئے والی ہے۔ اہذا مسز

بینید اس سے اپنی کسی ایک بیٹی کی شادی کا خواب و پیھتی ہیں ۔ لیڈیا شاد کی اور محبت کے متعلق مختاط نہیں ہے۔ لہذا وہ ہر وقت پریشان رہتی ہے۔ اسے مالی بحران ہے گزرنا پڑتا ہے۔وتھم میں دولت کی اس قدر لائے ہے کہ وہ ایک اچھی رقم لے کر بی اس سے شادی کے لیے راضی ہوتا ہے۔ دونوں کو ہروفت مالی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ جین آسٹین نے غربت اورافلاس میں ہونے والی شاری کے برے نتائج سے ہمیں و قف کرایا ہے۔ ناول کے آخری باب میں لیڈیا اپنی جمین ایپز بیٹھ کو ایک خط کے ذریعہ شادی کی مبارک ہا دبیش کرتی ہے۔خط میں وہ اس کی دولت کی خوب تعریف کرتی ہے۔لیڈیا ایلز بیقے سے ایتی غربت اور خستہ حالی ظاہر کر کے اس سے مالی مدد کی التجا کرتی ہے۔ خط مل حظہ ہو:

"My Dear Lizzy,

I wish you joy If you love Mr Darcy half so well as I do my dear Wickham, you must be happy. It is a great comfort to have you so rich, and when you have nothing else to do, I hope you will think of us I am sure Wikham would like a place at court very much, and I do not think we shall have quite money enough to live upon without some help. -

Yours &c."(37)

مسز گارڈ نیر ایلز بیتھ کے رشتہ دار ہیں۔ وہ ڈاری کی دولت سے متاثر ہیں۔ میہ جان کرکہ ڈاری ایلز بیتے ہے محبت کرتا ہے،ان کی نظر میں ایلز بیتے کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ وہ پیمبر لے میں واقع ڈاری کا مکان دیکھنے جاتی ہیں۔مکان کی خوبصورتی اوراس کے قریبچر کی کافی تعریف کرتی ہیں۔ وہ ڈاری کے مکان کی خوبصورتی بیان کرتے ہوئے ایگز بیتھ ہے کہتی ہیں:

"If it were merely a fine house richly furnished .1 should not care it myself, but the grounds are delightful. They have some of the finest woods in the country "(38)

او پر پیش کے گئے افتہا سات سے خواتین کردار کی داخلی کیفیات سے پردہ اٹھٹا ہے۔ وہ کی کی رئیسانہ زندگی اور شان وشوکت سے بے صدمتا ٹر ہوتی ہیں۔ اس سے ان کی خود غرضی اور مادہ پرتی ظاہر ہوتی ہے۔ مسز بینیٹ اپنی بیاری بیٹی ایلز بیٹے بینیٹ عرف کیجی توجہ سے والہانہ مجبت کرتی ہیں۔ مصنفہ نے اس نادل ہیں والد مین اور اولا دے رشتے کو بھی توجہ کے ساتھ دکھلایا ہے۔ خاص طور پر ما ئیں اپنی بیٹیوں سے غیر معمولی محبت کرتی ہیں۔ وہ ہر وقت اٹھیں خوش حال اور کامیاب دیکھٹا اپند کرتی ہیں۔ وہ بیٹیوں کی اچھی جگہ شادی کر دینا میں ان کی خوشیوں کی حالت نظر نہیں ان کی خوشیوں کی حالت نظر نہیں ان کی خوشیوں کی حالت نظر نہیں آتا۔

ایلز بین اور مسٹر ڈاری کی شادی کے متعلق بینیٹ گھرانہ کے لوگ پہلے تو ماہوس رہے ہیں لیکن بعد بین ان کی ماہوی امید میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی نئیکوں اوراچھائیوں کو پر کھتے ہیں اوران کی آپسی بدللنی جاتی رہتی ہے۔ آخر کار دونوں ایک دوسرے کو بسند کرتے ہیں۔ ایلز بیتے کی مال مسز ایلز بیتے کواس بات سے سب سے زیادہ خوشی موتی ہوتی ہے۔ ان کی خوشی کی اصل ہوتی ہے۔ ان کی خوشی کی اصل ہوتی ہے۔ ان کی خوشی کی اصل وجہ ڈاری کی رئیسانہ زندگی اوراس کی دولت ہے۔ وہ ایلز بیتے سے نہایت گخر میداور استبجاب میں کہتی ہیں:

"Oh, my sweetest Lizzy! how rich and how great you will be! What pin-money, what jewels, what carriages you will have! Jane's is nothing to it-nothing at all. I am so pleased- so happy! Such a charming man!— so handsome! so tall- Oh, my dear Lizzy! pray apologize for my having disliked him so much before. I hope he will overlook it. Dear, dear Lizzy! A house in town! Every thing that is charming! Three daughters married! Ten thousand a- year! Oh, Lord! what will become of me! shall go distracted."(39)

ندگورہ بالامباحث ہے ہم اس نتیج پر تاہیج ہیں کہ جین آسٹین کے یہاں اقتصادی
سائل کوخاص اہمیت حاصل ہے۔انھوں نے اٹھارہویں صدی کی معاشر تی زندگی کے اس
پہلوکوا پنے ناولوں میں جگہ دی ہے۔ ناول میں کردار محنت ہے جی چرائے ہیں۔وہ پنی جا کداد
اور دولت کی بنا پر رئیساند زندگی گز ارنے کے قائل ہیں۔ان کی زندگی کی رنگینی، سرستی،
ٹھاٹھ باٹ ناول میں ہر جگہ نظر آتی ہے۔خو، تین کے علاوہ بعض سرد کردار بھی دولت کے
خوالی میں اپنی عافیت ہجھتے ہیں۔انھیں اپنے مال داراور دولت مند ہونے پر فخر بھی ہے۔
صول میں اپنی عافیت ہجھتے ہیں۔انھیں اپنے مال داراور دولت مند ہونے پر فخر بھی ہے۔
شادی بیاہ اور حسن وعشق کے علاوہ ان کے اقتصادی فلنے کی نشاندہ می کرنے کی گوشش کی

--

#### بقول Leonard Woolf

"The social standards are almost entirely those of money and snobbery. The social standard, ideal, and duty of a woman is assumed to be to marry as high or as rich as possible, and we know, on Mrs Bennet's evidence that, according to the tariff, 10 000 pond a year was as good as a lord..."(40)

موسوف کی اس بات کی تردید کی جائے ہے کدائیک عورت کی ہا بی فرمدداری سی اعلی معیاریا کسی صاحب شروت نوجوان ہے شادی کرنا ہے۔ ڈاری ناول کا ہمیرہ ہے۔ وہ خوبصورت اورصاحب شروت نوجوان ہے۔ لیکن اس کی بداخلاتی کے باعث ایلز بہتھ اس خوبصورت اورصاحب شروت کی ہرحرکوں کا معقول جواب ویت ہے۔ یہاں تک کداس کی مشادی کی تبجویز کوئی کے ساتھ رد کرتی ہے۔ ان کے بعض خواتین کردار کی نظر میں دولت ہی شادی کی تبجویز کوئی کے ساتھ رد کرتی ہے۔ ان کے بعض خواتین کردار کی نظر میں دولت ہی شادی کی تبجویز کوئی کے ساتھ رد کرتی ہے۔ ان کے بعض خواتین کردار کی نظر میں دولت ہی شرورت ہے۔ بلک ایک خوش حال زندگی اور کا میاب شادی کے لیے کسی اور بھی چیز کی ضرورت برقی ہے۔ مجت، دفاول ری مخش اخلاقی اور اپنی فرمد دار یوں کا احساس وغیرہ مضرورت برقی ہے۔ مجت، دفاول ری ہے۔ لیڈیا اور وکھم کے یہاں اس جذبے کا فشدان رشتے کی پائیداری کے لیے ضروری ہے۔ لیڈیا اور وکھم کے یہاں اس جذبے کا فشدان

ب- للبذاان كر شة من بائداري سماتي-

سیدرست ہے کہ جین آسٹین کی جملہ تخلیقات جس ایک مخصوص معاشرے کی تہذیبی و ثقافتی زندگی اوراس کے لواز مات کی عکای پورے آب و تاب کے ساتھ ملتی ہے۔ مصنفہ کے ناول، ان کی ذہنی دفکری روش کی ترجمانی کرتے ہیں۔ مصنفہ کو جنوبی انگلتان کے معاشرتی حالات و کوائف سے ذہنی ہم آ جنگی ہے۔ ان کے ناولوں میں انسانی زندگ کے سردوگرم کا احساس نہیں ہوتا۔ انھوں نے اپنے گردو چیش کی تہذیب و تدن کی الی اچھوتی تقوریش کی تہذیب و تدن کی الی اچھوتی تقوریش کی تہذیب و تدن کی الی اچھوتی تقوریش کی تہذیب و تدن کی الی اچھوتی معاشرت کی کہو جاتا ہے۔ جین آسٹین کے سیال حسن و عشق متنفی اور شادی بیاہ کے علاوہ و ہاں کا بود و ہا ش ، خورد و نوش ، سرمتی و رنگیتی ، سیال حسن و عشق ، متنفی اور شادی بیاہ کے علاوہ و ہاں کا بود و ہا ش ، خورد و نوش ، سرمتی و رنگیتی ، رقص و مرود کی محفاوں ، بال و تقریبات ، چھیٹر چھاڑ ، رئیسانہ طرز زندگی ، سامان آ رائش و آ سائش ، زراعت و باغات ، ذرائع آ مہ و رفت مثل الم تم بھی اور گھوڑ اگاڑی و غیرہ کا مکمل معاشرتی نظام سائس لے رہا ہے۔ انھوں نے ان تمام تر صورت حال کو پس منظر کے طور پر معاشرتی نظام سائس لے رہا ہے۔ انھوں نے ان تمام تر صورت حال کو پس منظر کے طور پر استعال کیا ہے۔

ان مباحث کی روشنی میں ہم و کھتے ہیں کہ جین آسٹین کے یہال موضوع اور قکر کی سطح پر ایک نگ اور محدود دائرہ کار (Limited Range) ملتا ہے۔ انھوں نے اپنے اس محدود لائح ممل اور دائر ہ فکر سے باہر قدم نہیں رکھا۔ جین آسٹین نے انسانی زندگی کے دوسر سے بہت سارے مسائل کونظر انداز کر دیا ہے۔ انگریزی کے بعض ادیوں نے ان کی اس محدود کا نکات کو ہدف تنقید بنایا ہے تو بعض نے اسے خولی اور قکری احتیازات قرار دیا ہے۔ اس کا نکات کو ہدف تنقید بنایا ہے تو بعض نے اسے خولی اور قکری احتیازات قرار دیا ہے۔ اس انفرادیت کے باعث ان کے ادلی کارناہے کو کا دانوں "A little bit of ivory", "Ivory کو ماری کے ادلی کارناہے کو کا مناہ کو باعث ان کے ادلی کارناہے کو ماری انسانی و کی مشرا: "Two inches of ivory", "Three or four families" کی گئے۔ بقول نیر و پیم مشرا:

"A narrow physical setting a country town, a country house, Bath; a narrow social setting- the three or four families within such a society who would be on visiting terms; a narrow moral setting- the manners and morals

accepted within that society; a narrow character rangemost of the character being middle class: a limited plotthe range of events likely to occur within that setting; these are the limitations of her art, and at the same time the discipline of her art."(41)

اس افتہاس میں موصوفہ نے جین آسٹین کی تخلیقی کا مُنات کی کتنی ہجی تصویر کھینچی ہے۔ یہ جی ہے۔ یہ جین آسٹین کی فکر محد دو ہے۔ ان کے موضوعات میں وسعت نہیں التی ۔ مگر مصنفہ نے جس ژرف نگاہی اور باریک بینی سے اپنے معاشرے کی نقویریشی کی ہے اس کی نظیر انگریزی ناول نگاری کی تاریخ میں کم ملتی ہے۔ اس تنگ دائرہ فکر کے باوجود ان کے یہاں تکرار کی گنجائش کم ہے ۔ مختصر رہے کہ جین آسٹین کے بعد کئی ناول نگاروں نے ان کی بیروی مہاں تکرار کی گنجائش کم ہے ۔ مختصر رہے کہ جین آسٹین کے بعد کئی ناول نگاروں نے ان کی بیروی کرنے کی کوشش کی لیکن جو کا میں بی اور جوشہرت جین آسٹین کوئی کسی اور کونصیب مذہوسی۔

# دونوں ناولوں کےموضوعات کا تقابلیمطالعہ

فکری اور موضوعاتی تفایل میں دونوں کارول کی فکری اساس اور ان کے رجی نات و میلانات میلانات سے گفتگو کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں دونوں فن کارول یافن پارول کے گردو پیش کے ماحول کو بھی مدنظر رکھنا چاہیے۔ اگر قلم کار کسی مخصوص مکتبہ فکر سے وابستہ ہوں تو اس کا ذکر بھی سود مند تا برت ہوتا ہے۔ دوفن کارول کی فکری اساس کا مواز شکر نے دفت دونوں کے یہاں پاکی جانے والی فکری کیا نہیت کے علادہ عدم کے شیت کو بھی زیر بحث اونا ضروری ہے۔ ایسا شکر نے ساتھ کی معنویت کم ہوجاتی ہے۔ کیوں کون کارول یافن پارول کے درمیان یائے جانے والے افتر اقات بھی قابل خور ہوتے ہیں۔

عصمت چغائی اورجین آشین کا تعلق دیخائی سارت ہے۔ دونوں کی زبائیں الگ ہیں۔ دونوں کی تبائی ہیں۔ دونوں کی تہذیب و ثقافت الگ ہے۔ عصمت چغائی ہندوستان ہیں ہیدا ہو کی اور یہاں کی تہذیب و معاشرت ہیں پروان چڑھیں۔ ان کا تعلق ساج کے اعلیٰ متوسط طبقے ہوں ہوں کی تہذیب دور سے وابستہ رہی ہیں جس میں ملک ایک نئی کروٹ لے دہا تھا۔ ساج کی پرانی قدر ہیں مٹ رہی تھیں ۔ لوگوں کے سوچنے کا انداز بدل رہا تھا۔ ساج بہ حیثیت بجوئی کھی وقت اوم میں مبتلا تھا۔ اس ماحول نے عصمت کو شدید و ہوں کے بوش میں مبتلا میں مبتلا تھا۔ اس ماحول نے عصمت کو شدید و ہوں کو بے نقاب کرویا تھا۔ انھوں نے اپنے تیز قلم کے ذریعہ ساج اور سعاشر ہے کے ان گوشوں کو بے نقاب کیا ہے جو اب تک پوشیدہ سے انھوں نے سرج کی قدیم پوسیدہ روایات اور معاشرتی کیا ہے جو اب تک پوشیدہ سے انھوں نے سرج کی قدیم پوسیدہ روایات اور معاشرتی نا ہمواریوں کو اپنے تاولوں کا موضوع بنایا۔ ان کے یہاں محدود دائر مگل ملتا ہے لیکن انھوں نا ہمواریوں کو اپنے تاولوں کا موضوع بنایا۔ ان کے یہاں محدود دائر مگل ملتا ہے لیکن انھوں نا ہمواریوں کو اپنے تاولوں کا موضوع بنایا۔ ان کے یہاں محدود دائر مگل ملتا ہے لیکن انھوں

نے جس خلاقانہ جا بکدی کے ساتھ ان مخصوص مسائل کو بیش کیا ہے اس کی مثالیں اردو ادب میں خال خال ملتی ہیں۔" ٹیڑھی لکیز' ان کا اہم ترین ادبی کارنامہ ہے۔ اس میں ان کے تجربات ومشاہدات کی جھلک ملتی ہے۔

جین آشین نے انگرتان میں آئیس کولیں۔ ان کا تعلق بھی ہائی کا ایک متوسط طبقے سے تھا۔ وہ ایک ایسے عہد سے وابستہ رہی ہیں جس میں عالمی سطح پر ایک ہنگا می اور انقلاب آفریں کیفیت طاری تھی۔ صنعتی اور سیاسی انقلاب نے پورے ہائی کو بڑی حد تک متاثر کر دیا تھا۔ جین آسٹین نے اس ہنگا می صورت حال سے قطع نظر جنو کی انگلتان کے دیمی تہذیب و گھا فقی زندگی کو اپنے ناولوں کا موضوع بنایا۔ کے دیمی تہذیب و گھر اور وہاں کی تہذیبی و ثقافتی زندگی کو اپنے ناولوں کا موضوع بنایا۔ انھوں نے متوسط طبقے کی زہنیت ، عادات و اطوار کی اچھوتی تصویر کشی کی ہے۔ ان کے ناولوں میں اس زمانے کی اخلاقی اور معاشرتی خرابیوں نیز رجعت پہندی ، بوسیدہ روایت ناولوں میں اس زمانے کی اخلاقی اور معاشرتی خرابیوں نیز رجعت پہندی ، بوسیدہ روایت پرتی کے کھو کھلے پن کی خوبصورت عکاس ملتی ہے۔ انھوں نے انگلتان کے سابقی رسم وروائی ، گھریلور بمن میں اور اس زمانے کے لوگوں کے پہندیدہ مشغلوں کی مرقع کشی کا میا بی

دونوں خوا تین نادل نگار سائ کے اعلیٰ متوسط طبقے سے تعلق رکھتی ہیں۔ دونوں کی بید انتہا کہ ادب کے گہوارے میں ہوئی۔ دونوں کی شخصیت اورفکر دشعور کی تفکیل دفتیر اور نشو دنما میں خاندان کے علمی واد بی ماحول نے اہم رول ادا کیا۔ دونوں نے ساج اور معاشرے کی اخلائی ناہموار یوں، رجعت بہندی اور تہذیبی و شقافتی زوال کوموضوع بحث بنایا۔ دونوں کے یہاں روایت شکنی قدر مشترک کا درجہ رکھتی ہے۔ ان کے یہاں موضوع اورفکر کی سطح پرکوئی خاص تنوع نہیں ملتا بلکہ ایک تگ اور محد دو دوائر و فکر ملتا ہے۔ بعض ناقدین اورفکر کی سطح پرکوئی خاص تنوع نہیں ملتا بلکہ ایک تگ اور محد دو دوائر و فکر ملتا ہے۔ بعض ناقدین اور بیا دب نے ان کے اس محدود دائر و فکر کو ہونے تنقید بنایا ہے تو بعض نے اسے خو بی قرار دیا جو ہوئی ہوئی تنظیم بنایا ہے تو بعض نے دانے خو بی قرار دیا طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کے یہاں معاشر تی و تبذیبی زندگی کی عمدہ مرقع کشی ملتی ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کے افکار دخیالات اور ان کے سوچنے کے انداز میں بڑی حد شرح کی میں انہیں مائی ہوئی تیں شہوت ہیں۔ موضوعات کی سطح پر پائی شک یکسانیت ملتی ہے۔ ان کے ناول اس کے بین شہوت ہیں۔ موضوعات کی سطح پر پائی

جانے والی مکسانیت کا تجزیہ ''ٹیزھی لکیر'' اور''پرائیڈ اینڈ پریجوڈس'' کے حواے سے کیا جائے گا۔

ان دونوں ناولوں کا شار معاشرتی یا گھر پلو ناول کے ذیل میں ہوتا ہے۔ عصمت پختائی اور جین آسٹین حقیقت نگار ہیں۔ دونوں قلم کارون نے اپنی حقیقت نگاری کے ذریعہ معاشرے کی حقیق ترجمانی کی ہے۔ زیر مطالعہ ناولوں میں ساج کے اعلیٰ متوسط طبقے کے حالات و مسائل کو چیش کیا گیا ہے۔ عصمت پختائی نے شن نای مرکزی کر دار کے حالات زندگی کو بنیا دبنا کرز مانے و معاشرے کے گونا گوں پہلوؤں کی ترجمانی کی ہے۔ عصمت نے اس ناول کے ذریعہ سائل کو مرکزیت حاصل ہے۔ انھوں نے طبقہ نسواں کے مسائل کی واضی حالات و مسائل کو مرکزیت حاصل ہے۔ انھوں نے طبقہ نسواں کے مسائل کی ترجمانی کی ہے۔ عاول میں لوکیوں کے خار جی ترجمانی کی اس بھی حالی ہے۔ باول میں لوکیوں کے خار جی ترجمانی کی تعلیم ، جنسیت ، عشق و مجبت جیسے مسائل کو خاص اجمیت حاصل ہے۔ ناول میں لوکیوں کے ناول میں لوکیوں کی تعلیم ، جنسیت ، عشق و مجبت جیسے مسائل کو خاص اجمیت حاصل ہے۔ ناول میں جنسیت (Lesbianism) جیسی ساجی لعنت کو چیش کیا ہے۔ ناول میں جنسیت (اس میں ناول میں ذریر بحث جیسے مسائل بھی اس ناول میں ناول میں ذریر بحث جیسے مسائل بھی اس ناول میں ناور بیس خاص کے۔ ناول میں خاص مسائل بھی اس ناول میں ناور بحث گھٹن کی کی مثالیں ملتی جیس۔ علاوہ ازیس شادی بیاہ اور حسن وعشق جیسے مسائل بھی اس ناول میں ذریر بحث جیسے مسائل بھی اس ناول میں زریر بحث جیسے مسائل بھی اس ناول میں زریر بحث جیسے مسائل بھی اس ناول میں ناور بحث جیسے ہیں۔

زندگی کا نصب العین الحجی شادی ہے۔مصنفہ نے اس ٹاول کے موضوع کوابتدائی چند جملوں کے ذریعہ بی پیش کر دیا ہے۔

بینیٹ کنے کے سربراہ کو ہروفت اپنی پانچ بیٹیوں کے گھر بسانے کی فکر دامن میر رئتی ہے۔ ناول میں خواتین بھی خو برواورصاحب تروت شوہر کی تلاش میں سر گرداں نظر آتی بیں۔ ناول کی ہیروئن ایلز جیتے بیٹیٹ اور ہیرومسٹرڈ اری کی شادی کے ساتھ ہی ناول طربیہ ائداز میں ختم ہوتا ہے۔ ناول میں کوئی کسی کے حسن دجمال تو کوئی کسی کی دولت پر فدا ہے۔ کسی کو پہلی نظر میں ہی محبت ہو جاتی ہے تو کوئی مختاط رویے سے کام لیتا ہے۔ کسی کی محبت میں سطحیت اور جذباتیت ملتی ہے تو کوئی سنجیرگی اور ذہانت سے کام لیتا ہے۔ ناول میں جنسی براه روی کی مثالیں بھی موجود ہیں۔جین آسٹین نے اس اخلاقی ومعاشرتی زوال کواپے طنز كانشاند بناياب\_

اس طرح واضح رہے کہ دونوں ناولوں میں ساج اور معاشرے کی غیر صحت مند قدروں اور اخلاقی زوال کوغیر جانبدارانہ طور پر پیش کیا گیا ہے۔ دونوں کے یہاں شادی بیاہ اورعشق ومحبت جیسے مسائل کو امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ دونوں ناولوں میں جنسی تھٹن ونا آسودگی اوراخلاتی بے راہ روی کی کیفیت ملتی ہے۔ دونوں کے بہاں اس ساجی لعنت کو برینے کا طریقۂ کار ذرامختلف ہے۔موضوعات میں پائی جانے والی یکسانیت کے علاوہ چند افترا قات بھی قابل ذکر ہیں۔مثلاً عصمت کے اس ناول میں ہم جنسیت کے مسئلے کونمایاں طور پر پیش کیا گیا ہے۔جبکہ' پرائیڈ اینڈ پر یجوڈس' میں پینفسیاتی بیاری نہیں ملتی۔انھوں نے وتھم اور لیڈیا کے ذریعے جنسی ناہمواریوں کو پیش کیا ہے۔ان دونوں کرداروں میں اخلاقی ز وال نظراً تا ہے۔ بیدونوں کردارجنسی خواہشات کی تکمیل میں ہر دفت مبتلا رہے ہیں۔"

چرن وغیرہ اس ساجی و ہامیں گرفتار ہیں۔ دونوں کے یہاں اڑ کیوں کی شادی بیاہ کا مسئلہ در چیش ہے۔ والدین کے علاوہ الزكيال بھى خوبصورت اور دولت مندشو ہرول كى تلاش ميں لكى رہتى بيں۔ اس سلسلے ميں

نيزهي لکير "ميں بھي اس کي کئي مثاليں ملتي ہيں۔ شمن ،افتخار ،ايلما ،ميتل ،بلقيس اور استاني مس

المزیجے بینید ،جین بینید ،شارات لیوکاس اور لیڈیا وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ ''شری کیر'' ہیں شن کا پچا زاد بھائی عباس انگلینڈ سے الجینئر بن کر ہندوستان والیس آتا ہے۔ تعلیم یفتہ عباس کی قابلیت کے بیٹی نظر اس کے رشتہ داراس سے اپنی اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے کے بیے پربیٹان ہوا شختے ہیں۔ اس طرح مجموق طور پر ہم کہد کھتے ہیں کہ دونوں نا ولوں میں ممان کہ کے اس مسئلے کو اہمیت حاصل ہے۔ موضوعاتی اعتبر رہے دونوں کے بہاں مطنے والی ممان کہ مانگہت کی میہ انجی مثال ہے۔ دوئی ومجب میں خیانت اور شادی کے بعد بو وفائی جیسے معاملات بھی قریب قریب وونوں ناولوں میں نظر آتے ہیں۔ '' شیڑھی لیکر'' میں افتخار کا شن معاملات بھی قریب قریب وونوں ناولوں میں نظر آتے ہیں۔ '' شیڑھی لیکر'' میں افتخار کا شن کے ساتھ دھا بازی و بو وفائی کرنا ، رشید کا شن سے عشق کرنا اور اسے چیوڑ کر کہیں با ہم چلا جانا ہم خوش ہے گئی سارے لوگوں کا اس کے جذبات سے کھیل کر چلے جانا اس جانب واضح جانا اور اس کے اشارہ کرتے ہیں۔ '' پرائیڈ اینڈ پر بجوڈ س' میں و تھم کا کم فہم لیڈیا کو بھاگا کے جانا اور اس کے اشارہ کرتے ہیں۔ ' کر ایک ان کی بیمار بٹی سے شادی کرنے سے انکار کرنا ، مشر کوئنس کا لیڈی کی تھرین سے معاشرے کے اخل تی زوال کی طرف اشارہ کرتے سے صاف انکار کرنے جیسی با تیں معاشرے کے اخل تی زوال کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ معاشرے کے اخل تی زوال کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔

موضوعات کی بیسانیت کا ایک پہلو ہی ہے کہ دونوں نے انسانی زندگی اوراس کے زندہ مسائل کوموضوع بحث بنایا ہے۔ ان دونوں ناوبوں میں نرمبی فکر وفلسفدادر نمر ہب كے تين احر ام وعقيدت كا جذبہ بين ملتا۔ بلكه غدمب كے اصول ونظريات سے صرف نظر كرتے ہوئے ان يرطز كيا گيا ہے۔عصمت نے شمن كے ذريعه مذہبي تعصب اور رجعت پندى پر چوك كى ہے۔ جين آسٹين نے بھى اپنے اس ناول ميں طبقه نسواں كى معاشرتى وساجی زغر کی کے اہم مسائل کور جے دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ناقدین اوب نے ان دونوں خواتین قلم کاروں کی تخلیقات میں نسائی حسیت اور تا نیٹی فکرو احساس کی نشاند ہی کرنے کی می کی ہے۔ دونوں تاول نگاروں نے اپنی ناول نگاری کے ذریع پد طبقه ُ نسوان کے اجى حقوق كى بازيافت كى ب

جین آسین کے ایک مشرقی نقاد آتمارام نے مصنفہ کی تخلیقات میں پائے جانے والے اس د جان کی نشاند ہی کرتے ہوئے کہا ہے:

"The problem of feminism is basically concerned with the education and place of woman. We may examine the element of feminism in Jane Austen's novels keeping in mind the position of woman in the eighteenth century "(42)

ندكوره بالاا تنتباس مين أتمارام نعورتول كيهاجي مقام اوران كي تعليم كوتا نيتي فکر کا اہم مسئلہ قرار دیا ہے۔ انھوں نے جین آسٹین کے ناولوں میں فیمینیزم کے اثر ات کی نشاندى كرنے كى كوشش كى ب-

" والى الكر" اور" پرائيز اينز پر يجوزى من موضوعات كى سطى يائى جانى والى مما نکت کا ایک دومراا ہم پہلوا تصادی مسائل سے علاقہ رکھتا ہے۔عصمت چغتا کی نے اینے اس ناول میں طبقه رئسوال کے سابق، سیای اور تعلیمی مسائل کے علاوہ ان کی معاشی اور ا قنصادی صورت حال کو بھی شعوری یا غیرشعوری طور پر پیش کی ہے۔ '' ٹیڑھی لکیر'' میں بعض خواتین کردار پیے کی وجہ ہے کی طرح کے مسائل سے دوجار ہیں۔ جین آسٹین نے اس ناول میں اپنے اقتصادی فلیفے کوشعوری طور پر چیش کیا ہے۔اس ناول سے مال ودولت کی اہمیت وافادیت کا انداز ہ ہوتا ہے۔ جین آسٹین نے اٹھار ہویں صدی کے لوگوں کی ذیابیت اور مال ودولت کے تین ان کے نظریات کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ
"پرائیڈ اینڈ پر بچوڈس" میں خو تین کردار کی صاحب ٹروت اور دوت مندشو ہروں کی تلاش
میں سرگردان نظر آتی ہیں۔ اتنائی نہیں ان کے والدین کی زندگ کا مقصد بھی اپنی بیٹیوں کی
شادک کمی مالدار شخص ہے کرنا ہے۔ فکری سطح پر دونوں کے ناولوں میں ایک بروا فرق ہیہ
کر عصمت چفتا کی نے ' و فیڑھی لکیر'' میں از کیوں کے تعلیم مسئلہ کوخصوصی تو جہ کے ساتھ و پیش
کر عصمت چفتا کی نے ' و فیڑھی لکیر'' میں از کیوں کے تعلیمی مسئلہ کوخصوصی تو جہ کے ساتھ و پیش
کریا ہے۔ اس ناول میں از کیاں تعلیمی سرگرمیوں میں منہمک نظر آتی ہیں جبکہ چین آسٹین نے
اپنے اس ناول میں از کیوں کی تعلیم کرموضوع بحث نہیں بنایا ہے۔ ان کے یہاں خوا تین محض
دومانی دنیا میں کھوئی رہتی ہیں۔ شادی بیا واور حسن و عشق کے مسائل ہی ان کی زندگی کے اہم
مقاصد ہیں۔

مذکورہ بالامباحث ہے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ دو مختلف زبان وا دب اور دو مختلف تہذی روایت ہے وابستگی کے باوجود دونوں خواتین ناول نگاروں کے افکار و انظریات اور طرز قکر میں بہت ساری مماثلتیں التی ہیں۔ ان دونوں کے فلسفہ حیات اور ان طریات اور ان کے جذبات واحساسات میں ملنے والی بکسانیت کو ''فیز حی لکیر'' اور'' پرائیڈ اینڈ پر یجوڈس'' کی روشی میں سیسے کی کوشش کی گئی ہے۔ کسی تعصب اور جانب داری سے قطع نظران مباحث کی روشی انداز میں بیش کرنے کی سعی کی گئی ہے۔

| بيسوس صدى مين اردو تاول فه اكثر موست مرست برقى اردوبيورو، ني ديلي ١٩٩٥م، ص ١٠١ | 1. |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| ميزهي لکير عصمت چغتاني - کتابي ونها، دېلي، ۲۰۰۷، ص ۲۰ ه                        | 2. |

اردوين ترقى پينداوني تحريك خليل الرحن اعظمى اليج يشنل بك باؤس على كره ١٠٠٧ه، ص٢١٠ 3.

واستان سے افسانے تک\_سیدوقار ظیم ۔ ایج یشنل بک ہاؤس علی کر ہے،۲۰۰۳، میں ۱۲۷۔۱۲۷

بييوي صدى بين اردوناول \_ ڈاکٹر پوسٹ سرمست \_ص٢٠١٠ 5

المراحي لكير ومصمت جي كي من ٢٢٠ 6.

Forms and Movement; Dr.Gunjan Chaturvedi, Shivam Publications, 7. Agra,2002, p.123

Pride and Prejudice: A Critical Evalution; Dr.S. Sen, Unique 8. Publishers, New Delhi, 1992, p.20

World's Ten Greatest Novels; W.S. Maugham, Fawcett Publications, 9 New York, 1956, p.93

Pride and Prejudice: A Study in Structure Jane Austen; David 10. Campbell Publishers Ltd. London, 1991, p 1

Jane Austen's Novels; Andrew H Wright, Penguin Books Ltd 11. Australia, 1962, p. 22

Pride and Prejudice A Critical Evalution, Dr. S Sen, p 292 12

Pride and Prejudice; Jane Austen, p 1 13

14. Ibid, p.1

Ibid, p.2 15.

16 Ibid.

Pride and Prejudice: A Critical Study, Dr. B.P. Asthana, Sahitya 17. Bhandar, Meerul, 1990, p.38

> lbid, p. 20 18

Pride and Prejudice, Jane Austen, p. 1-2 19.

Jane Austen's Pride and Prejudice; Dr. Nirupma Mishra, Shivam 20. Publication, Agra, 1996, p.67

تلاش وتواز ن\_ ژاکنرقمرریس \_اداره خرم پین کیشنز، دبلی ۱۹۶۸ء،ص ۵۳ \_ ۲۳۰

ارود عين ترتي پسنداد لي تحريب خليل الرحمٰن اعظى عن ١١٠٠

مرحى ككير مصمت چغنائي \_اس٨٢

. 14 الطأول ٨٨٠٨٥

.25 المِنْ الريم كا

الصاء س١٢٥

.27 الضاء كل

العتآء ص 28.

In refer with Forms and Movements, Dr. Gunjan Chaturvedi, p. 124 29.

> Pride and Prejudice; Jane Austen, p.1 30.

> > 31. 15id, p. 1-2

> > > 32. Ibid, p.2

In refer, with Pride and Prejudice A Critical Evalution; Dr. S Sen, 33. p 302

Woman As A Novelist. A Study of Jane Austen; Atma Ram, Doaba 34 House, Nai Sarak, Delhi, 1989, p.75

> 35. lbid, p.52

Pride and Prejudice; Jane Austen, p.362 36

> 37. Ibid, p 365-366

> > 38 Ibid, p. 420

39, lbid, p.358

Critics on Jane Austen, Edited by Judith O'Neill, George Alten and 40 Unwin Ltd, London 1970, p.51

Jane Austeri's Pride and Prejudice; Dr. Nirupma Mishra, p.42 41

Winnan As A Novelist, A Study of Jane Austen; Atma Ram, p.43

بابسوم

ميرضى لكبراور برائيژا ينڈ پر بجوڈس كافنى مطالعه

# منيزهي لكيركا بلاث

قصے میں ایسامنطقی ربط و تسلسل ہونا چاہیے کہ کے بعد دیگرے واقعات بالکل فطری معلوم ہوں۔ ہمارے یہاں پلاٹ کے متعلق ناقدین ادب کے درمیان اختلاف رائے ملتہ ہوں۔ ہمارے یہاں پلاٹ کے متعلق ناقدین ادب کے درمیان اختلاف رائے ملتہ ہے۔ عام طور پر لوگ پلاٹ اور قصے میں کوئی اخبیاز نہیں کرتے، بلکہ دونوں کو یک ہی چیز ہمجھتے ہیں۔ بناوٹ کے اعتبارے پلاٹ کی دو قسمیں ہیں۔ اوّل ڈھیلا ڈھالا پلاٹ اور وومرا گھا ہوا۔ ناول کے واقعات ایک دومر ہوتا ہے پوری طرح مربوط ہوں تو گھا ہوا اور اگر اس میں تاول کی میں تاول کی میں تاول کی میں ناول کی میں ناول کی میں اور کامیانی کاراز مضمر ہوتا ہے۔ ناول میں پلاٹ کی بڑی اہمیت ہے۔ ای ایم فاسٹر نے پلاٹ کوناول کی ریڑھ کی ہڑی قرار دیا ہے۔

عصمت چنقائی نے '' ٹیزھی لکیز' کے پلاٹ کی تعیر میں کسی جدید تجربے یا کسی نئی کے سیکسی کا مہارانہیں لیا ہے۔ انھوں نے '' ٹیزھی لکیز' کی بلاٹ مازی میں نئی چا بلدت سے کھنیک کا مہایا ہے۔ ' ٹیزھی لکیز' میں واقعات کو شلسل کے ساتھ چیش کیا گیا ہے۔ ناول کے بلاٹ میں نہتو '' فالمیش بیک' اور نہ ہی '' شعور کی روا' کا انداز ماتا ہے۔ ناول میں کوئی نیا تجربہیں ماتا بلکہ ای روایتی انداز میں انھوں نے اپنی فنی مہارت کا جوت چیش کیا ہے۔ عصمت نے اس ناول میں سوائحی انداز افقیار کیا ہے۔ اس میں شرق نای لڑکی کے حالات زندگی پر روشنی والی گئی ہے۔ ناول میں سوائحی انداز افقیار کیا ہے۔ اس میں شمن نای لڑکی کے حالات زندگی پر روشنی والی گئی ہے۔ ناول میں ساج کے فرسودہ رہم ورواج اور معاشر تی بدعنوانیوں کو اجا کر کیا گیا گئی ہے۔ ناول میں ساج کے فرسودہ رہم ورواج اور معاشر تی بدعنوانیوں کو اجا کر کیا گیا

ہے۔ ''مٹر ''کی مقبولیت و دلی اہمیت ہوئی حد تک عصمت کی فتی بھیرت پر منحصر ہے۔ ''مٹر ''کی مقبرت پر منحصر ہے۔ انھوں نے ناول کے بلاٹ کی تفکیل وقعیر میں اپنا خونِ جگر صرف کیا ہے۔ ''مٹر ''میں اپنا خونِ جگر صرف کیا ہے۔ ''مٹر ''میں کئیر'' کے دلکش ومربوط بلاٹ نے اس ناول کواد کی حسن عطا کیا ہے۔

ناول'' نیز گلیر' اکتالیس (41) ابواب بین منقسم ہے۔ناول میں بیک وقت کی واقعات ہیں۔اس میں کرواروں کی خاصی تقداد موجود ہے۔ نمام کرداروں کو واقعات سے جوڑتے ہوئے انھوں نے شمن کی زندگی اور اس کے جذبات واحسا سات کو اولی حسن کے ساتھ پیش کیا ہے۔ واقعات میں ایک فطری تسلسل ہے، ایک منطقی ربط ہے۔ ناول کا میلاث پھھ بول ہے۔

سیمن نادل کا مرکزی کردارہ۔دہ ایک ایسے گرانے بیل پیدا ہوتی ہے جہال بیجوں کا جم غفیر موجود ہے۔ کثر سیا اولا دکے باعث اسے اپنے دالدین کی محبت وشفقت سے محروم ہونا ہرائے اس کی ہر درش و پرداخت انا نائی ایک نوکرانی کے ذریعہ ہوتی ہے۔ ایک روز اناجب اپنے عاش کے ساتھ پکڑی جاتی ہوتا ہے آگرہ دالیں بیجیجے دیا جاتا ہے۔ بعد از ال سئمن کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ہوئی جمن کی ہورش سئمن کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ہوئی جمن کی ہورش سے سراتی ہے۔ مجموبی نے شمن کی پرورش سے صدیبیار ودلار کے ساتھ کی گئے جو بی چوں کہ مال نہی لہذا وہ مال کی ممتادیے سے قاصر رہی سے ساتھ کئی بھی کی کی معمولی خلطی پر جھوبی نے شمن کو رہی ہے۔ میں ساتھ کئی بھی کی کری معمولی خلطی پر جھوبی نے شمن کو رہی کے ساتھ مارا چیا بھی مجھوبی کی سے ساتھ کئی بھی کے ساتھ مارا چیا بھی مجھوبی کی اس مخت میرکی نے اندر بعناوت وخو دسری کے جذبات پیدا کردیے۔

منجھو لی شادی کے بعد شمن تنہا اور اکیلی ہوجاتی ہے۔ بڑی بہن کی جدائی نے شمن کے اندراحیا سے محروق کے شدید جذبات پیدا کردیے تھے۔ وہ ہر دفت آتھیں یاد کرتی ہے ہے تا کہ دہ مجھو لی کے شوہر کی موت کی دہ بھی مانگی ہے۔ الفاق شمن کی دہ قبول ہوتی ہے اور مجھو کو اپنی بیٹی نور کی کے ساتھ میکے آنا پڑتا ہے۔ بجھو کی شمن کو بات بات پر ڈانٹی اور پیشکارتی ہیں۔ وہ ہر یات پر اپنی بیٹی نور کی کا مقابلہ شمن سے کرتی ہیں۔ بردی بہن کے اس پیشکارتی ہیں۔ وہ ہر یات پر اپنی بیٹی نور کی کا مقابلہ شمن سے کرتی ہیں۔ بردی بہن کے اس رویے نے شمن کو حساس کمٹری میں ہتلا کر دیا۔ دریں اثنا شمن کو بجھو نی کے سرال بھیجا جاتا

ہے۔اسے وہاں کا ماحول بھی راس نہیں آتا۔ آخر کارشمن کو حساس محرومی اور ذلت کے سوا سیجھ ہاتھ نہیں آتا۔اب وہ جلد ہی اپنے گھر واپس آتی ہے۔

اس پورے ماحول و معاشرے اور گھر والوں کی ہے اختال و بہتو جمی نے شمن کے دل و د ماغ پر دور رس اثرات مرتب کے۔ اب شمن کے اندر خود سری، ہے باک اور مزاحمت کے رویے پیدا ہوتے ہیں۔ وہ شدید ذہنی کشکش اور نفسیاتی الجھنوں میں مبتلا ہوج تی ہے۔ گھر پر رہ کرشن عجیب و خریب حرکتیں و شرارتیں کرتی ہے۔ اس کی شرارتوں سے ہوج تی ہے۔ گھر پر رہ کرشن عجیب و خریب حرکتیں و شرارتیں کرتی ہے۔ اس کی شرارتوں سے پر بیثان ہو کر گھر والوں نے اسے اسکول میں واخل کر دیا۔ اسکول میں بھی اس کی حرکتیں جاری رہیں۔ اس ورمیان مجھو بی ادر اس کے دیور کے عشق کا راز فاش ہوتا ہے۔ اسکول میں موتا ہے۔ اسکول میں موتا ہے۔ اسکول میں مہم جنسیت جیسی مالیات کے علاوہ استانیاں بھی اس ماجی لیت میں مبتلا نظر سے بھی دباعام ہے۔ اسکول میں طالبات کے علاوہ استانیاں بھی اس ماجی لیت میں ہوتا ہے۔ اسکول میں مالیات کے علاوہ استانیاں بھی اس ماجی لیت شرب میں جو ن نامی ایک استانی اس بداخل تی کے باعث اسکول سے نکالی سے آشنا کر اتی ہیں۔ مس جون نامی ایک استانی اس بداخل تی کے باعث اسکول سے نکالی جاتی ہے۔ اسکول میں رہ کرشن کے ذہن میں جو نفسیاتی کے روی پیدا ہوئی وہ اے تا آخر جاتی ہوئی رہتی ہے۔

کہائی آگے ہو تھی ہاور شمن کی مذاقت پر یما دراس کے والدرائے صاحب سے ہوتی ہے۔ سیمن ضعیف العمر رائے صاحب سے اظہار محبت کرتی ہے۔ پکھ دنوں بعد رائے صاحب کا افقال ہوجا تا ہے۔ اس سانحہ نے شمن کو ہری طرح متاثر کیا۔ کا کج میں اس کی ملاقات یو تین کے صدر افتار سے ہوتی ہے۔ یو نین کے بچھ دوسرے افراد سے بھی اس کا طاقت یو تین کے صدر افتار سے ہوتی ہے۔ یو نین کے بچھ دوسرے افراد سے بھی اس کا سابقہ پڑتا ہے۔ افتار کی قربت میں رہ کر اسے حوصلہ ماتا ہے۔ ان دونوں کی دوتی وقربت میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ بعد میں وہ یو تین کی رکنیت بھی قبول کرتی ہے۔ افتار دقن کے مرض میں مبتلا ہے۔ وہ علاج کی غرض سے پچھ دنوں کے لیے باہر جاتا ہے۔ افتار کے وہ سے جھ دنوں کے لیے باہر جاتا ہے۔ افتار کے جو جو تین (Union) کی ذمہ داری سیس سنجانی ہے۔ ایک شمن کی دوست ہے۔ ایل سیس سے جالی سیس سنجانی ہے۔ ایل شمن کی دوست ہے۔ ایل سیس سے جالی تعلقات بھی قائم کرتی ہے۔ ای

در میان حاملہ بھی ہوجاتی ہے۔ اس کے بادجود وہ سین سے شادی کرنا نہیں جا ہتی، للبذا اسقاط صل کی غرض سے کہیں اور چلی جاتی ہے۔

کہانی ایک ٹی موڑ لیتی ہے اور ٹمن حصول تعلیم کے بعد ایک قومی اسکول کی سربری قبول کرتی ہے۔ وہ سکول کی نا گفتہ برحالت کو بدلتے ہیں ہر کمکن کوشش کرتی ہے۔ سٹمن اسکول کی فر مدوار یول ہے تنگ آکر تفری کے سے باہر تکلتی ہے۔ سفر کے دوران اسٹیشن پراس کی ملاقات اپنے دوست ایلما ہے ہوئی ہے۔ ایلما اسے بتاتی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے ہیں اس نے سیل کے بیچ کوئنم دیا ہے۔ یلماسیل سے نفرت کرتی ہے۔ اس نفرت کی آگ میں وہ اس نے سیل کے بیچ کوئنم دیا ہے۔ یلماسیل سے نفرت کرتی ہے۔ اس نفرت کی آگ میں وہ اس نے سیل کے دونہ مارتی بیٹنی ہے۔ اچا تک یک روز ٹمن کو افتخار کا تارما تا ہے اور وہ اس سے ملنے جاتی ہے۔ ٹمن افتخار کو علاج کے لیے مالی مدد بھی دیتی ہے۔ ٹمن الحمد ول میں فتخار کی محبت اب بھی باتی ہے۔ وہ ہر دقت افتخار کا خیال رکھتی ہے۔ پچھوٹوں ابعد ول میں فتخار کی محبت اب بھی باتی ہے۔ وہ ہر دقت افتخار کا خیال رکھتی ہے۔ پچھوٹوں ابعد ول میں فتخار کی محبت اب بھی باتی ہے۔ وہ ہر دقت افتخار کا خیال رکھتی ہے۔ پچھوٹوں ابعد ولیک ملاقات شمن سے بیتی ہے۔ وہ ہر دقت افتخار کا خیال رکھتی ہے۔ پچھوٹوں ابعد ولیک کی ملاقات شمن سے بیتی ہوئی ہے کہ اس کا بیٹرار ولف مر چکا ہے۔ بیٹری کی موت کے صدے میں ایلما ذہنی تو از ن کھوٹیشتی ہے۔ ٹمن ایلما پر بار بارشادی کے لیے میں دیا تی ہوئی ہے۔ میں ایلما ذہنی تو از ن کھوٹیشتی ہے۔ ٹمن ایلما پر بار بارشادی کے لیے دیا تی ہوئی ہوئی ہے۔ خور وائی بیلما ہی ہوئی۔

کہائی میں ایک نیا موڑاس وقت آتا ہے جب شمن کی ملا قات ' دسین بی ' نای ایک مورت ہے ہوئی ہے۔ اس نے اپنا تعارف افتخار کی ہوی کے طور پر کرایا۔ یہ چر سنتے ہی سنمن بے خود ہوجاتی ہے۔ اس جرت انگیز انگشاف سے شمن اندر ہی اندر ٹوٹ جاتی ہے۔ اب اس جرت انگیز انگشاف سے شمن اندر ہی اندر ٹوٹ جاتی ہے۔ اب اب دنیا جھوٹی اور بے وقعت معلوم پر تی ہے۔ اسے ہرشے مکاری، دغابازی اور بے وفائی کی تصور نظر آتی ہے۔ اسے اب پہتے چاہا ہے کہ افتخار کے تعاقبات کی مورتوں سے ہیں۔ افتخار کی تصور نظر آتی ہے۔ اسے بوئی حد تک احساس محروی میں مبتلا کردیا۔ بچی وحقیقی محبت کی افتخار کی ہے وفائی اور سے انتخار کی ہے وفائی اور سے انتخار کی ہے وفائی اور ہے اس در میان کی ٹوجوان اس کی زندگی میں " سے جلی اور اس کے جذبات سے تھیل کر چلے جاتے ہیں۔ شمن کوان سب سے بھی بے وفائی اور ہیں اور اس کے جذبات سے تھیل کر چلے جاتے ہیں۔ شمن کوان سب سے بھی بے وفائی اور ہے۔ انتخار کی سے جنوبی تی ہوئی ہوئی کی گور کی گور لیتی بھی ہوتی ہے۔ وہ مجھو بی کی لوگ کو گور لیتی نوٹ بھی ہوتی ہے۔ وہ مجھو بی کی لوگ کو گور لیتی نوٹ بھی ہوتی ہے۔ شمن اندر سے بالکل فوٹ بیٹی ہوتی ہے۔ شمن اندر سے بالکل میں بھیکتی ہے۔ وہ مجھو بی کی لوگ کو گور لیتی نوٹ بھی ہوتی ہے۔ شمن اندر سے بالکل کی موق ہے۔ شمن اندر سے بالکل کی موتی ہے۔ وہ مجھو بی کی لوگ کی گوگور لیتی نوٹ بھی ہوتی ہے۔ شمن اندر سے بالکل کی گور کی کوگور لیتی کوٹ بھی ہوتی ہے۔ شمن اندر سے بالکل کی موتی ہوتی ہے۔ شمن اندر سے بالکل کی دورت ہے۔ شمن اندر سے بالکل کی موتی ہے۔ موتی ہوتی ہی گور کی گور کی کوگور لیتی کوٹ کی کوٹ کوٹ کوٹ کی کوٹ کوٹ کی کوٹ کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کوٹ کی کوٹ کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کی کوٹ کوٹ کی کوٹ

ہے۔ پچھ دنوں بعدوہ بھی دائے مفارقت دے جاتی ہے۔ ابٹمن یک ایس دنیا ہیں پہنچ چکی ہوتی ہے جہال اسے ہرطرف تاریک نظراتی ہے۔

ناول کے افتقام میں شمن ایک انگریز فوجی افررونی ٹیلر سے بلتی ہے۔ جمریزوں سے شدید نفرت کے باوجودوہ اس سے شادی کرتی ہے۔ افسوی کہ اس سے بھی نباہ نہیں ہوتا۔
آخرکارروفی ٹیلرول ہرداشتہ ہو کرمجانو جنگ پر چلا جاتا ہے۔ شمن ایک بار پھر تنہا اور ہے سہارا ہوجاتی ہے۔ تنمن ایک بار پھر تنہا اور ہے سہارا ہوجاتی ہے۔ اول اس نوید پر شتم ہوتا ہے۔

'' وجاتی ہے۔ تاول کے ایمی قصہ ہے جس پر اس ناول کی بنیا در کھی گئی ہے۔ سوائی انداز کے اس ناول کی بنیا در کھی گئی ہے۔ سوائی انداز کے اس ناول میں ایک لڑکی کی زندگ کے نشیب و فراز کے واقعات کو خوبھورت پلاٹ میں فرھالا گیا ہے۔ ناول کے آغاز ہے ہی قصہ سید سے سادے انداز میں اپنے انجام کو پینچنا و حالا گیا ہے۔ ناول کے آغاز ہے ہی قصہ سید سے سادے انداز میں اپنے انجام کو پینچنا موجود فرق و تکنیک ہے۔ اس میں کسی مشم کی پیچیدگی اور البحق کا احساس نہیں ہوتا۔ عصمت نے اس ناول میں موجود فرق و تکنیک ہے۔ اس میں کسی مقتم کی پیچیدگی اور البحق کی احد یا تھوں نے کسی جدید تکنیک کو اپنا نے سے گریز کیا ہے۔ موصمت مروجہ تکنیک ہے کا ممل ہے۔ انھوں نے کسی جدید تکنیک کو اپنا نے سے گریز کیا ہے۔ انھوں نے کسی جدید تکنیک کو اپنا نے سے گریز کیا ہے۔ موصمت مروجہ تکنیک سے کما حقد واقفیت رکھتی ہیں۔ اور اسے کا میا بی کے ساتھ مرسے کا ہمنر موجہ تکنیک سے کما حقد واقفیت رکھتی ہیں۔ اور اسے کا میا بی کے ساتھ مرسے کا ہمنر ہوتی ہیں۔

''فیزهی کیر'' کے بلاث وقعے میں خوبیوں کے علاوہ چندخامیاں بھی ہیں۔ ناول کے آخری حقے میں بے ربطی کا احساس ہوتا ہے۔ بی وجہ ہے کہ ناول کا انجام بھرا بھرا سام معلوم ہوتا ہے۔ غور طلب ہے کہ روٹی ٹیلر سے شادی کے بعد ناول میں ایک فیر فطری وغیر متوازن تھہراؤ کا حساس ہوتا ہے۔ ناول کے اختیا م میں وہ حرکت وٹل نہیں ماتا جوناول کے متوازن تھہراؤ کا احساس ہوتا ہے کہ عصمت جلداز جلد کہ نی کوختم کر دینا جا ہتی ہیں۔ می زعین نظر آتا ہے۔ اید گیا ہے کہ عصمت جلداز جلد کہ نی کوختم کر دینا جا ہتی ہیں۔ اردو کے بعض ناقد میں اوب نے بھی عصمت کی اس فنی کمزوری کی گرفت کی ہے۔ فلیل ارحمٰن اعظمی ناوں'' شیز ہی کیکیئے'' کی اس فنی خالی کی نشاندہ کی کرتے ہوئے لکھتے ہیں: فلیل ارحمٰن اعظمی ناوں' شیز ہی کیکئے ہیں:

میں اور کی جسمت نے اس باول کو جس غیر فطری ایماز میں انجام تک پہنچایا ہے اس سے اندازہ وہوتا ہے کہ وہ جس کی اس بھول بھیوں سے ماہراندوا قلیت رکھتی ہیں سے اندازہ وہوتا ہے کہ وہ جس کی اس بھول بھیوں سے ماہراندوا قلیت رکھتی ہیں سے اندازہ وہوتا ہے کہ وہ جس کی اس بھول بھیوں سے ماہراندوا قلیت رکھتی ہیں الیکن اس ہول بھیوں سے ماہراندوا قلیت رکھتی ہیں سے اندازہ وہوتا ہے کہ وہ جس کی اس بھول بھیوں سے ماہراندوا قلیت رکھتی ہیں سے نگنے کارات آخیں معلوم نہیں۔''(۱)

مختفر ہیکہ بلاٹ کی اس فئی کمزوری اور خامی کے باوجود'' فیر هی لکیر'' اردوناول تکاری کے میدان میں سنگ میل کی حثیت رکھتا ہے۔ دوسری اہم بات سے کہ کرواروں کی اتنی کمی تعداد کو ناول کے عیدان میں سنگ میل کی حثیت رکھتا ہے۔ دوسری اہم بات سے کہ کرواروں کی اتنی کمی تعداد کو ناول کے بلاث کے ساتھ ہم آہنگ کرنا کس قدرمشکل کام ہے۔ عصمت نے بلاٹ اور کرواروں کے درمیان تو ازن اور ہم آہنگی پیدا کرنے کی ہم ممکن کوشش کی ہے۔



## كروار

ناول پلاٹ وواقعات پر مخصر ہوتا ہے اور واقعات کر دار کے ذریعہ ظہور میں آتے ہیں۔ اس طرح واضح رہے کہ کر دار نگاری کی اہمیت بلاٹ سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ ناول میں انسان کی داخلی اور خارجی زندگی کے گونا گوں حالات دمسائل کوموضوع بحث بنایا جاتا ہے۔ بہتر ہے کہ کر دار جیتے جا گتے ساخ سے اخذ کیے جا ئیں۔ کیوں کہ ناول کے کر دار جس قدر جاندار اور حقیقی ہوں کے ناول اتناہی دکش اور کا میاب ہوگا۔

تاول کے کرواروں کو متعارف کرانے کے دوطریقے رائے ہیں۔ پہلا' تشریحی'
اور وومرا' قرامائی' ۔ پہلے طریقے میں ناول نگار کرواروں کے جذبات واحساسات اور
خیالات وغیرہ بیان کرتا ہے اور خودان پررائے زنی بھی کرتا ہے۔ دومراطریقہ بعنی ڈرامائی
انداز میں کرواراز خودا پنی بات جیت، اپنی ترکات وسکنات کے ذریعہ جمارے سائے آئے
ہیں۔ پہلے انداز میں کرواروں کے بجائے ناول نگار ہماری توجہ کا مرکز ہوتا ہے مگر ڈرامائی
انداز میں ہماری توجہ ناول نگار کے بجائے کرواروں پرمرکوز ہوتی ہے اور ناول نگار فراموش
ہوجا تا ہے۔ آئے کل ڈرامائی انداز زیادہ کا میاب اور موزوں خیال کیا جاتا ہے۔ بہر حال
ایک کامیاب اورا پچھے ناول میں کم و بیش دونوں انداز کی شمولیت ملتی ہے۔

میں ہوں اور اسے اور اسے اور اسے اور اسے اور اسے اسے اسے کھے جھے کھے ہوئے ، کھے استھے کھے اسے کھے کھے اسے کے اس ناول میں کرداروں کے اپنے اعمال دحر کا ہے اور انفرادیت کے بیش نظر انھیں مختلف خانوں میں ۔ میں ۔ کرداروں کے اپنے اعمال دحر کا ہے اور انفرادیت کے بیش نظر انھیں مختلف خانوں میں ا تقسیم کرنے کی روایت ماتی ہے۔ انگریزی کے نقادای ایم فاسٹر (E M. Forster) نے اپنی کتاب "Aspect of the Nove" شی کردار نگاری کفن برکارآ مد گفتگوگی ہے۔ ان کے مطابق ناول میں دو طرح کے کردار پائے جاتے ہیں۔ پہلا سادہ یا سیاٹ کردار (Character مطابق ناول میں دو طرح کے کردار پائے جاتے ہیں۔ اس نوعیت کے کردار کمی خاص مقصد کے کردار زندگی کے کی ایک رخ کو چیش کرتے ہیں۔ اس نوعیت کے کردار کمی خاص مقصد کے تحت تخلیق کیے جاتے ہیں۔ جبکہ پہلودار کردار انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے علاقہ تحت تخلیق کیے جاتے ہیں۔ جبکہ پہلودار کردار انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے علاقہ رکھتے ہیں۔ حالات ومسائل کے اعتبار سے ان میں تغیر اور تبدل بھی ہوتا ہے۔ رکھتے ہیں۔ حالات دمسائل کے اعتبار سے ان میں تغیر اور تبدل بھی ہوتا ہے۔ ایکم مغربی نقاد مار فین فرق (Martin Ternell) نے کردار تگاری کی اہمیت وافاد یہ اور اس کفنی لواز مات پردوشی ڈالتے ہوئے کہا ہے:

"A character is a verbal construction which has no existence outside the book. It is a vehicle for the novelist's sensibility and it's significance lies in its relations with the author's othe constructions. A novel is a essentially a verbal pattern in which the different characters are strands, and the reader's experience is the impact of the complete pattern on his sensibility."(2)

عصمت چنتائی کے اندرایک ایسے ناول نگار کے کم وہیش تمام اوصاف پائے جاتے ہیں۔ انھوں نے پلاٹ ممازی کے علاوہ کردار نگاری کے فن میں بھی اپنے کمال کا مظاہرہ کی ہے۔ '' میڑھی کئیر''میں چھوٹے ہوئے کئی واقعات ملتے ہیں۔ ان واقعات کوآ گے بو ھانے کے لیے تقریباً بیاگ کرداروں کا سہارالیا گیا ہے۔ ہر کردارا پنا ایک منفر دشناخت رکھتا ہے۔ ہر کردارا پنا ایک منفر دشناخت رکھتا ہے۔ بیدتمام کردارا پنا کھوس حرکات وسکنات اور جذبات واحمامات کے باعث رکھتا ہے۔ بیدتمام کردارا پنا کی کوشوں کو بے بیکھانے جاتے ہیں۔ عصمت نے ان کرداروں کی قرر لید زندگی کے گئی اہم گوشوں کو بے بیکھانے جاتے ہیں۔ عصمت نے ان کرداروں کی قرر لید زندگی کے گئی اہم گوشوں کو بے بیکھانے جاتے ہیں۔ واروں کی قرار ان بیل سے چند کردار انسانی سان سے افذ کیے گئے ہیں۔ ان ہیں سے چند کردار

زندگی کے سرووگرم کو پیش کرتے ہیں تو لیعض خیاتی و نیا میں بھی بھٹکتے ہیں۔ان کرداروں کے
پس پردہ عصمت نے ساج کے تلخ حقائق کی بازیافت کی ہے۔ ناول کے کرداروں میں
احجمائی بھی ہے برائی بھی۔وہ نہ تو تکمل طور پر شیطان ہیں اور نہ بی فرشتہ بلکہ انسانی زندگی کی
بعض کڑوی سچا ئیوں کی تر جمانی کرتے ہیں۔ حالات ووا تعات کے مطابق ان میں تبدیلی
بھی روٹما ہوتی ہے۔

عصمت چنائی نسانی نفیات ہے اچھی طرح واقف ہیں۔ وہ زندگی کے نشیب وفراز، اس کی دھوپ چھاؤں ہے ہیں کما حقد واقفیت رکھتی ہیں۔ انھوں نے اسپے زمانے کے حالات وسمائل ہے چتم پوتی نہیں کی بلکہ ان کا مقابلہ کیا۔ ناول کی ہیروئن شمن ایک ایسی لاک ہے جس نے زمانے کے حالات وسمائل ہے لوہانی۔ اس کے اندر عصمت کی زندگی کے حالات وکوائف کی عکا کی ملتی ہے۔ اس بات کا اعتراف خود مصنفہ نے بھی کیا ہے۔ موائی انداز کے اس ناول میں کردار زنگاری کے جواعلیٰ نمو نے ملتے ہیں وہ اردو ناول کی تاریخ ہیں نایا ہے نہیں تو کمیا ہے خور میں میارت رکھتی ہیں۔ انھوں میں نایا ہے خور میں میارت رکھتی ہیں۔ انھوں میں نایا ہے نہیں تو کمیا ہے خور وی ایک خاصی تعداد کوخو ای اور سلیقے سے برتا ہے۔ اس کی مثال اور دو ناول کی تاریخ میں خال خال ماتی ہے۔ اس کی مثال اور دو ناول کی تاریخ میں خال خال ماتی ہے۔

اردوناوں مارن کی اردو ناول' میں دور میں میں اردو ناول' میں دور میں میں اردو ناول' میں دور میں تا اس کی اجھوتی کردار نگاری میں تلاش کرتے ہوئے ایک جگد

لکھاہے:

'' و فرخی کیر کی برائی بہت حد تک اس یات پر بی مخصر ہے کہ عصمت نے اس باول میں پیاسوں کر داروں کو بہتر ین طریقے سے ابھارا ہے۔ ان کر داروں کو بہتر ین طریقے سے ابھارا ہے۔ ان کر داروں کو بہتر ین طریقے سے ابھارا ہے۔ ان کر داروں کو بہتر ین طریقے سے ابھارا ہے۔ تاریقی کے بے تاریقی بیش کرتے ہوئے تصمت نے زندگی کے بے تاریقی بیش کرتے ہوئے تصمت نے زندگی کے بے تاریقی بیش کرتے ہوئے تاریق اضافہ کرتی بہلوؤں کی عکام کی ہے جواس ناول کی اہمیت میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کرتی بہلوؤں کی عکام کی ہے جواس ناول کی اہمیت میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کرتی ہے۔ "(3)

مثمن ناول کی ہیروئن ہے۔اس کا تعلق سائ کے متوسط طبقے ہے ہے۔ مثمن کے كردار كومتحكم بنانے كے ليے عصمت نے متعدد كرداروں كاسہار لياہے۔ جس طرح انسان ی حقیقی زندگی میں ایک شخص کے تعلقات مختلف وگوں ہے ہوتے ہیں ٹھیک ای طرح سٹمن کی زندگی میں بھی کئی افرادا تے ہیں۔عصمت نے ان تمام کرداروں کونہایت ویانت داری کے ساتھ پیش کیا ہے۔'' ٹیڑھی لکیر'' کوہم کر داری ناول کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ناول کا سارا تا نابا ناشن کے گردگردش کرتا ہے۔عصمت نے شمن کی بیدائش سے لے کر آخری تمام مراصل كوخلة قانه طور پرايخ تجربات دمشامدات كے مانچ ميں ڈھالا ہے۔ايبامحسور ہوتا ہے کہ کی خاص مقصد کے تحت عصمت نے اس کردار کوخلق کیا ہے۔ وہ اس کر دار کے ذریعیہ الماج كو مكينه د كلانا چې تن بيل - ايك بيغام دينا جا تن بين - چې توپيه بې كه تمن كاكر دارايك الیا ای آرہے جس کے ذریعے اج کی معاشرتی ، تہذیبی ، سیرسی اور معاشی صورت حال کا منے انداز ہموتا ہے۔ شمن کی زندگی سے دابستہ چھوٹی سے چھوٹی بات، چھوٹے سے چھولے معاملات کوبھی فنی لواز مات کے ساتھ بیش کرنا اس بات کی ٹھوس دیل ہے کہ اس کر دار کے آئینے میں دہ اپنی شخصیت اور اپنے حالات زندگی کونم میاں کرنے کی خواہش مند ہیں۔علاوہ ازیں شمن کی نفسیاتی اور ذہنی کچے روی کوا جا گر کرنا کسی خاص نقطہ نظر کی منازی کرتا ہے۔ عصمت نے شمن کوضدی، بے ہاک اور ایک باغی لڑکی کے طور پر پیش کیا ہے۔ اس کی پیدائش ایک خاص ماحول میں ہوتی ہے جہاں بچوں کا جم غفیر موجود ہے۔اسے اسے مان باپ کی محبت اور ان کا بیار نہیں ملا۔ اس کی پرورش و پر داخت گھر کے نوکرانیوں کے ذ ربعیہ ہوتی ہے۔اس محردمی اور عدم تو جہ کے گہرے نقوش اس کے ذہمن پر شبت ہوتے ہیں۔ سنمن اس طرح کی کسی بھی ناانصانی اور بے عتنائی کو برواشت نبیس کرتی۔وہ زندگی کے ہر موڑ پرساج وز مانے کی چیرہ وستیوں سے تکراتی ہے اور اس کے ظلاف عملی طور برصدائے احتیاج بھی بلند کرتی ہے۔وہ ایک انصاف پینداورخوددارلز کی ہے۔اس کے اندرغضب کی خود اعتمادی ہے۔ وہ زمانے کے ظلم وستم کے آگے ہتھیارٹیس ڈالتی بلکہ ڈٹ کرمقابلہ کرتی ہے۔اس کی زندگی میں پر بیٹانیاں آئی رہیں مگراس نے زندگی سے بھی ناطر نبیں تو ڑا۔وہ زندگی کے تین ایک واضح نظریہ رکھتی ہے۔ ایک فلف رکھتی ہے۔ شمن کی انصاف پندی، خودداری اورخوداعتادی کی مٹالیس ناول میں ہرجگہ موجود ہیں۔

عصمت کی کروار نگاری کا ایک خاص وصف سے کہ ان کے کردار حالات وواقعات کے اعتبارے بدلتے ہیں۔ ان میں ایک فطری بن موجود ہے۔ ''میزھی لکیر'' کے کردار مصنفہ کے ہاتھ کے گئی ٹیلی گئے بلکہ ان میں زندگی کی رش یا تی ہے۔ بیار وحبت اور شفقت انبان کا پیدائش می ہے۔ شمن اپنا اس می کی صونیا بی کا خاطر ناول میں ہر جگہ دور ٹی ، پھرتی ہوئی نظر ہی ہے۔ چا ہے گھر کے محاملات ہوں یہا ہر کے مسائل ، وہ ہر جگہ الفعاف چا ہی ہے۔ انساف پیندی کی اس انتہا پیندی نے اے نفسیاتی کرب واضطراب الفعاف چا ہی ہے۔ انساف پیندی کی اس انتہا پیندی کی دونوش اسلوبی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ میں بہتلا کردیا عصمت نے زمندگی کی رنگار نگی کو میں بین ساتھ بیش کیا ہے۔ میں بہتلا کردیا عصمت نے زندگی کی رنگار نگی کو قریب سے دیکھا اور سمجھا تھا۔ اپنے اس تجربات ومشاہدات کی روشتی میں انھوں نے شن کر بات ومشاہدات کی روشتی میں انھوں نے شن کر درمیان پائی جانے والی سمجھا تھا۔ اپنے اس تجربات ومشاہدات کی روشتی میں انھوں نے شن درمیان پائی جانے والی سمجھا تھا۔ اپنے اس تجربات ومشاہدات کی روشتی میں انھوں نے شن درمیان پائی جانے والی سمجھا تھا۔ اپنے اس تجربات ومشاہدات کی روشتی میں انھوں نے شن درمیان پائی جانے والی سمجھ کو نفسیاتی تجربے کے طور پر چیش کیا گیا ہے۔

درمیان پان جائے واق کی روسیاں عربے کے مدید ہے۔ اس مصنفہ نے اپنی ساری توجہ شمن پر

'' مرف کی ہے۔ ناول کے دوسرے کردار لینی اس کے والدین ، بھائی بہن ، انا، استانیاں ،

اسکول کی لڑکیاں ، کا لج کے دوست واحباب، اس کی عزیز سہیلیاں بھی اس کی فطرت کے اسکول کی لڑکیاں ، کا لجے کے دوست واحباب، اس کی عزیز سہیلیاں بھی اس کی فطرت کے کسی نہ کسی پہلوکوا بھارتے ہیں۔ دراصل ہے سارے کردارشمن کی شخصیت کی تعمیل کے واسطے

يداكي كي بير بقول دقار عظيم:

جو كبراتعلق ب\_ مختلف تم كما حول ب انسانى ذبن من جونفساتى مختيال برخ كراس كولدم قدم براثر انداز موتى بين مصمت نے اپنادل ميں بر بر ان نفسانى تكات كوذبن ميں ركھا ہے۔"(4)

مندرجہ بالا اقتبال سے میہ بات فلا ہر ہوتی ہے کہ'' ٹیڑھی لیکر'' کن حالات اور
کس پیل منظر میں لکھا گیا ہے۔ انسان کا ذبن شعور ، تحت الشعور اور لاشعور کی پیچید گیوں
سے عبارت ہے۔ شمن مختلف متضاد کیفیات سے دو چار ہے۔ اس کا ذبن پر بیج مختصوں میں
الجمتا ہے اور تا آ ٹر سلجھے کا نام نہیں لیتا۔

سنمن کے عداوہ ناول کے بچھ دوسرے کردار بھی قبل ذکر ہیں۔ منجھ سنمن کی ہوی اسلامی ہوگی۔ بہمن ہے۔ اقا کے چلے جانے کے بعداس نے ہی شمن کی دیکھ بھال کی ؤرداری سنجالی۔ منجھو کا کردار کی معنوں میں اہم ہے۔ ایک تو یہ کہاں نے شمن کوجڈ ہاتی سہارا دیا۔ دوسرا ہیر کہ منجھو آپانے نیمن کو ہڑھ بیا لکھایا ، تہلا یا اور کپٹر ہے ہیں سل کر بہنا یا ، غرض میہ کہوہ شمن کا ہر طرح سے خیال رکھتی ہے۔ شمن کے چھوٹے چھوٹے معھوم ہاتھ اس کی گردن اور سینے پر بھنکتے سے خیال رکھتی ہے وہ تھوا ہرانہ مانتی منجھو فطر تا ضدی اور غصیل تھی ۔ بعض او قات وہ شمن سے مار بیٹ بھی کرتے اقتماس ملاحظہ ہون

"جب بخصونے قاعدے کی صورت ریمی تو تمام گزشتہ کھونسوں سے زیادہ وزتی گھونسر جمایا۔ اس کے بعد تھی اور جانے۔ وہ دم تک بیٹی ہے آنسووں کی سوکھی سوکھی سسکیاں بھرتی رہی۔ "(5)

منجھو خود مال نہ تھی اہذا وہ مال کی مامتا دینے سے قاصر رہی منجھو تربیت کے معالیط بیں بھی نا تجربہ کارتھی۔اسے بچول کی تربیت کے فرائش کا اندازہ نہ تھا۔ جب خجھو نے اسے الف سے اناد کہنے کو کہا تو یہ بات اس کی سمجھ سے با برتھی۔وہ کہتی ہے کہ نارتو آتش بازی سے چھوٹنا ہے۔ ص ض کو اس نے چائے و نیاں بتایا۔اس سے شمن کی ذہنیت اور فرانس کا اندازہ ہوتا ہے۔ مختم یہ کہ مجھو کا کردار بڑا دلجسپ اور ہم ہے۔شمن کے کردار ک

محيل ك ليخصوآ يا كاكردارلازى قراريا تاب-

اسکول میں داخل ہونے کے بعدائ کا سابقہ مس چران نامی ایک استانی سے بڑتا

ہے۔ وہ شمن سے ہم عمر دوست کی طرح پیش آتی ہے۔ پنجھو کے بعد مس چران پینی عورت تھی
جس نے اسے متاثر کیا۔ شمن مس چران سے اس قدر متاثر ہوتی ہے کہ ہر دفت اس کے ذبحن
میں مس چران کا خیال رہتا ہے۔ مس چران کا کر دار نہایت مضحکہ فیز ہے۔ دہ بیک دفت کئی
لوگوں سے عشق الو اتی ہے۔ اپنے اسی بداخلاتی کے سبب وہ اسکول سے نکالی جاتی ہے۔ س
چران نے ہی شمن کو ہم جنسیت کی لت سے آشا کیا۔ اقتباس الاحظہ ہو:
چران نے ہی شمن کو ہم جنسیت کی لت سے آشا کیا۔ اقتباس الاحظہ ہو:

"ایک رات کواس نے اپنے آپ کو برآمدے میں مس جران کے کمرے کے اسے کو برآمدے میں مس جران کے کمرے کے آگے کو کی اتف دور تک موتی ہوئی اسے کے گوٹو نے ہوئے بایا۔ وہ ایک دم ڈرٹنی ،وہ کیے اتنی دور تک موتی ہوئی بوگیا تھا جلی آئی۔ جلدی جلدی کرے میں آگر بچھوٹے میں دبک گئے۔ بید کیا ہو گیا تھا اے ؟ وہ تھی یاس کا بھوٹ جورانوں کوائے گھیٹے پھرتا تھا۔ "(6)

سٹمن مس چرن کی باووں میں اس قدر کھوئی رہتی ہے کہ ہروفت اس کی زبان پربس اس کا بی تام رہتا ہے۔اقتباس ملاحظہ و:

"اس کی زبان پر ہرونت میں جرن کانام رہے لگا۔ اور کیوں نے اے جھیڑنے
کی کوشش کی ۔ جس ہے بجائے کم ہونے کے ان کا خیال ایک رویائی چیز بن کر
اس کے دماغ پر چھانے لگا۔ میں جرن کو دیکی کر آپ بی آپ اس کا دل ان کی
طرف تھنجے ٹگنا۔ "(7)

ایلما، رسول فاطمہ، نجمہ اور بلقیس شمن کی سہیلیاں ہیں۔ ایلما اس کی جگری اور قریبی دوست ہے۔ ایلما شمن کی شخصیت کی تشکیل ہیں ایک منفر درول داکرتی ہے۔ وہ ایک شوبھورت، ذیبین اور تعلیم یافتہ لڑکی ہے۔ ساج کے قید و بندے دور دہ ایک آزادانہ زندگ شوبھورت، ذیبین اور تعلیم یافتہ لڑکی ہے۔ ساج کے قید و بندے دور دہ ایک آزادانہ زندگ کر ارتی ہے۔ زمانۂ طالب علمی ہیں اس نے کئی لڑکوں مثل افتخار اور سیس فیرہ ہے آشنائی کی ۔ وہ سیس کے بیاد جود اس سے شادی کرنے سے انکار کرتی ہے۔ کی ماں بنے کے باد جود اس سے شادی کرنے سے انکار کرتی ہے۔

نجمہ، رسول فاطمہ اور بلقیس وغیرہ ہاش میں شمن کے ساتھ رہتی ہیں۔ رسول فاطمہ شمن پر مرتی ہے۔
ہوتشمن نجمہ پر جان چیئر کتی ہے۔ رسول فاطمہ ایک غریب اور بیوتوف قتم کی لاکی ہے۔ اس جبکہ نجمہ نرم ونازک اور حسین لڑک ہے۔ بلقیس بھی شمن کی ہیلی اور روم میٹ بنتی ہے۔ اس نے شمن کو بتا یہ کہلا کیوں کولڑکوں پر مرنا چاہیے۔ وہ اس کی دوئتی ایپ بھائی رشید ہے کروائی ہے۔ بلقیس بھی بیک وقت کئی لڑکوں سے عشق لڑائی ہے۔ شمن ادر اس کے اسکول کی تمام سہیلیاں ہم جنسیت کی بیماری میں جبتنا ہیں۔ شمن کے ان دوستوں نے اسے بھی اس ساجی وہا کی لذت ہے آثنا کر دیا۔ خدکورہ بالانسوائی کرداروں نے ناول کے مرکزی کر دار کی ذہنی تفکیل اور اس کی شخصیت کے گئا ہم کوشوں کوروشن کرنے میں ایک خاص کردارادا کیا ہے۔ تفکیل اور اس کی شخصیت کے گئا ہم کوشوں کوروشن کرنے میں ایک خاص کردارادا کیا ہے۔ افتا اس پیش خدمت ہے:

"دبلقیس ادر خمن کی دوئی ایسی بودی کدون رست سماتھ دہتیں سرتھ آشی ہیٹھتیں اور سماتھ دہتیں سرتھ آشی ہیٹھتیں اور سماتھ آل بردھیں۔ معادت ہے بھی زیادہ پرہ اور سماتھ آل بردھیں۔ معادت ہے بھی زیادہ پرہ دبین جمدے کم یازیادہ! نجمہ ور چیز تھی۔ دبیتی ہوئی شراب ادر بلقیس صاف تھرا ہوا ہیٹی یانی۔ "(8)

ناول میں رونی ٹیلر کا کروار بھی اہم ہے۔ وہ ایک فوجی، ورا کرش نو جوان ہے عصمت نے اس کروار کو ایک خاص مقصد کے تحت خلق کیا ہے۔ وہ ہندوستانی تہذیب ومعاشرت سے محبت کرتا ہے۔ ہر جگدسے مایوں اور ناامید ہونے کے بعد شمن رونی ٹیلر سے شادی کرتی ہے۔ یہ کروارش کی شخصیت اور اس کے کروار کے آخری مرحلے کو استحکام بخت ہے۔ روفی ٹیلر کے جلے جانے کے بعد شمن اکیلی اور ننہارہ جاتی ہے۔ آخر کا رشمن کے بعد شمن اکیلی اور ننہارہ جاتی ہے۔ آخر کا رشمن کے بیٹ میں پل رہاں کے نے اسے احماس تنہائی کے گذھے سے باہر نکالا۔ اقتباس میں بیٹ میں پل رہاں کے نے نے اسے احماس تنہائی کے گذھے سے باہر نکالا۔ اقتباس میں جوز

"اس دفت اے ایسا معلوم ہو جیسے اس کی ساری دنیا سمٹ کرخود ہیں کی ہستی بیس سا گئی۔ آئ اس بے کسی کی تنبائی میں میسی کنتی چہل پہل کتی۔ اس بے میس سا آئی میں بھی کتنی ہیں کہ تنبائی میں میسی کتنی ہیں ہی کتنی ہیں ہوئی ہوائ ہوائ میں اس کے سروسا مانی میں بھی کتنی بھی ہوئی ہوائ ہوائٹ تھی! آئے ووکتنی سخیر مگرخوش تھی!" (9)

ناول کے پچھ دومرے اہم کرداروں میں رائے صاحب، افتخار اور اعجاز عرف ایتو وغیرہ کے نام نا قابل فراموش ہیں۔رائے صاحب شمن کی سیلی وہم جماعت پر براکے والد ہیں۔ان کی شخصیت نہایت پر کشش اور پروقار ہے۔شن ان سے بے اختیار متاثر ہوتی ہے۔وہ رقص وسروداورفن مصوری میں ماہر ہیں۔ تمن رائے صاحب سے اظہار محبت کرتی ہے۔ان کی صحبت میں رہ کراے سکون قلب ملتا ہے۔ شمن رائے صاحب سے اپنی شدید محبت كا اظہاركرتے ہوئے نہایت جدیات بھرے لہج میں كہتی ہے: دونہیں .. نہیں رائے صاحب، میں مرجاؤل گی۔ رائے صاحب مجھے، رائے

صاحب دور ند میجئے۔" رائے صاحب ایسے تھکے جیے کی نے ان کے ماتھے پر بيقرماردياب

" رائے صاحب ... میں اپنا دھرم بھی بدل دول گا۔"اس نے اور قریب ہو کر كها، رائے صاحب جاروں طرف تھبراتی ہوتی نظروں ہے ديکھنے لگے۔'(10)

رائے صاحب کا کروار ناول کورٹینی اور جاذبیت عط کرتا ہے۔ رائے صاحب کے تعلق ہے شن کی جوتصور بھر کرآتی ہے وہ ایک نا پختہ، ناتجر بے کاراورلا ابالی لڑکی کی ہے۔ ان کے کردارنے شمن کے جذبات ،اوراس کی شخصیت کے ایک خاص پہلوکونمایاں کیا ہے۔ و و میر هی لکیر' سوانحی انداز کا ناول ہے۔اس میں پلاٹ ہے زیادہ کردار نگاری پر زوردیا گیا ہے۔جیسا کہعض ناقدین ادب کاخیال ہے کہ'' نیز می لکیز' ایک کرداری ناول ہے۔ عصمت نے شمن کے ذریعہ سماج کی فرسودہ خیالی، دقیانوسیت، تو ہم پرستی، قدامت پندی ہتم ظریفی وغیرہ کو بے نقاب کرنے کا سمی کی ہے۔ ناول کے تمام کر دارا پناایک منفر د مق م رکھتے ہیں۔ان میں سے چند بے حدولیب اور پرکشش ہیں۔ناول میں بعض جگہوں برڈرامائی انداز بھی پیداہو گیا ہے۔

عصمت چفتائی نے اس ناول میں کردارنگاری کے فنی لواز مات کو برنے کی کوشش کی ہے۔" میڑھی لکیر" کی کر دار نگاری میں خوبیوں کے علاوہ چند خامیاں بھی نظر آتی یں۔ ناول میں بعض جگہوں پر غیر قطری پن کا احساس ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ شدید مقصد بہت کے باعث ان کا فن مجروح ہوا ہے۔ مثلاً شمن رائے صاحب کے نوجوان بیٹے نریندر کی محبت کو تھکرا کر ضعیف اعررائے صاحب سے اظہارِ عشق کرتی ہے۔ بیجا دشری ان کے لیے جان لیوا خاہت ہوتا ہے۔ انج زعرف ابھوشن کا خالہ زاد بھائی ہے۔ عصمت نے اے بصورت، مدیدہ علیظ ، برتمیز ، جنگی ، وشق ، لا کی کے طور پر پیش کیا ہے۔ کیکن وی انجاز انگلینڈ سے انجینئر بن کر جب واپس آتا ہے تو وہ خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کے بال سیاہ اور چیکئے تھے۔ انجینئر کر تا تھا۔ کیڑے سلیق سے پہنتی تھا۔ موال اس بات کا ہے کہ سیاہ اور چیکئے سے انجوان ہو کر ابنا مدیدہ بن دور کر سکتا ہے، گندگی کو چھوٹ کر صفائی کو ابنا سکتا ہے۔ لیکن بیصورت اور بیکئے بال سیاہ اور جیکئے کیے برصورت اور بیکئے کیے برصورت اور بیکئے کے بال سیاہ اور جیکئے کیے برصورت اور بیکئے کیے برصورت اور بیکئے کیے برصورت اور بیکئے کے بال سیاہ اور جیکئے کیے برصورت اور بیکئے کیے برصورت اور بیکئے کیے برصورت اور بیکئے کیے برصورت کے ہوجائی گوائی سیاہ اور جیکئے کیے برصورت اور بیکئے کیے برصورت اور بیکئے کیے برصورت کے افتراس ملاحظ ہونا

"جنب لوگول نے اسے دیکھا تو اللہ کی شان یادا نے گی۔ وہ کی سوکھا ہارا بدوشع جا تورڈیک وجیہ نوجوان بن چکا تھا۔ اس کا گھٹا ہوا سر جیکسے یا ول سے آ راستہ تھا۔ تیمی سوٹ کیس میں رکھے ہوئے کیڑوں کی جہیں بھی متاثر کیے بغیر نہ وہ سکیل۔ "(11)

ناول میں ہم جنسیت کونمایاں طور پر پیش کیا گیا ہے۔ استانیاں ،از کیاں بھی اس نفسیاتی مرض میں مبتلا ہیں۔ موال ہیہ کہ اس نوعیت کی معاشرتی برائی اگراتی عام تھی تو لا کیول کے والدین استے بے فہر کیول سے عصمت نے یہاں مبالغدا آرائی سے صدور جہ کام لیا ہے۔ ہم خری قابل اعتراض بات یہ ہوسکتی ہے کہ شمن جس گھرانے میں پیدا ہوئی و ہاں پول کی ایک کنیز تعداد موجود ہے۔ شمن اپنے والدین کی سب سے آخری اولا و ہے۔ وہ بچوں کی ایک کنیز تعداد موجود ہے۔ شمن اپنے والدین کی سب سے آخری اولا و ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کی بہتو جمی کا شکار ہوتی ہے۔ عام طور پر ایسے ماحول میں بے پھے نہ بچھ نہ بچھ ہے۔ کے سات میں بات یہ کی تیں ، کہائی ہیں ، کہائی سے سات میں انتی ہیں ، کہائی ہیں ہیں ، کہائی ہیں ، کہائی ہیں ، کہائی ہیں ، کہائی ہیں ہیں انتی ہیں ، کہائی ہیں ہیں ، کہائی ہیں ہیں ہیں ہیں انتی ہیں ، کہائی ہیں ہیں انتی ہیں ، کہائی ہیں ہیں انتی ہیں یک تھور نہیں انتی ہیں کے سیاتی ہیں انتی ہیں یک تھور نہیں انتی ہیں ، کہائی ہیں ہیں آئی ہیں یک تھور نہیں انتی ہیں کہائی ہیں ہیں انتی ہیں یک تھور نہیں انتی ہیں کی تھور نہیں انتی ہیں یک تھور نہیں انتی ہیں کے سیات ہیں انتی ہیں یک تھور نہیں انتی ہیں کے سیاتی ہیں تابی ہیں انتی ہیں کی تعدید کی ہیں انتی ہیں کہائی ہیں انتی ہیں کہائی ہیں انتی ہیں کہائی ہیں کہائی ہیں انتی ہیں کی تعدید کی انتیاں انتی ہیں کہائی ہیں کی تعدید کی انتیاں انتیاں ہیں انتیاں انتیاں انتیاں کی تعدید کی انتیاں انتیاں انتیاں کی سیاتی ہیں انتیاں کی تعدید کی انتیاں انتیاں کی تعدید کی انتیاں کی تعدید کی انتیاں کی تعدید کی تعدید کی انتیاں کی تعدید کے تعدید کی تعدی

ناول کے مطالع کے بعد اس کے چند کردار ذہان پر چھا جاتے ہیں۔ ''میزھی کیب'' کے پلاٹ اور قصے سے زیادہ اس کے کردار غیرشعوری طور پر متاثر کرتے ہیں۔ نادل میں بچھ کردار مصحکہ خیز اور غیر دلچسپ بھی ہیں۔ نادل کے غیر اہم اور بے اثر کرداروں کے بیس بعض ایسے کردار بھی ہیں جوا یک مستقل احتجاج کی حقیت رکھتے ہیں۔ شمن ان میں بر علی ہے۔ بیدائش کے بعدشن جس تیزی سے تغیر بذیر ہوتی ہے، حالات و مسائل جس طرح اسے متاثر کرتے ہیں، وہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس کے اندر بعذوت، مزاحمت اوراحتجاج کا جوشعلہ بھڑ کیا ہے، وہ ایک ملکار ک شکل احتیار کر لیتا ہے۔ عصمت نے مزاحمت اوراحتجاج کا جوشعلہ بھڑ کیا ہے، وہ ایک ملکار ک شکل احتیار کر لیتا ہے۔ عصمت نے اس ناول کا انتساب ان بیتیم بچوں کے نام کیا ہے جن کے والد بقید حیات ہیں۔ شن اس طبقے کی نمائندہ کردار ہے۔ نادل کے بیش لفظ میں عصمت نے شمن کی کہائی کو ان ہزاروں لائل میں کہائی بتایا ہے جو ساج و معاشر ہے کی روایت پرتی، رجعت پہندی، تو ہم پرتی اور عن نظری کی زو میں ہیں۔ مختصر ہے کہ ''دورہ ہالا ڈی خامیوں اور کمزور یوں کے باو جو دا کیک منظر دمقام رکھتا ہے۔

## مكالمے

مكالمه نادل كاليك اجم حصه ہے۔ اس كى اجميت كوعام طور پر جھی نے تنكيم كيا ہے۔ مكالے كے ذريعہ نادل ثكار نادل كے قصے ميں دلچپى كے عناصر پيدا كرتا ہے۔ اس كى مدد سے كرداروں كے جذبات واحساسات ادران كے افكار وخيامات كو ظاہر كيا ج تا ہے۔ علاوہ ازيں مكالے كے قوسط ہے كرداروں كى سيرت و شخصيت پر بھى روشنى پر تى ہے۔ يہ پلاٹ وقصے كے ارتقاء ميں بھى مددكرتا ہے۔ دراصل مكالمه ايك ايسا آلہ ہے جس كے سه رے مادل نگارا ہے نظريات وافكاركو قارى تك جہنجاتا ہے۔

عدہ مکالمہ نگاری کے لیے فئی مہارت درکار ہے۔ ناول عمر مکالمے فطری،
ہرجستہ، ہمحل، موزوں، رکش اور موٹر ہونے چاہے۔ ناول نگارکواس بات کا خاص خیال رکھنا
چاہیے کہ کر داروں کے مکالمے ان کی فطرت اور مزاج سے مطابقت رکھیں۔ اس سے
مکالمے میں حقیقت کا رنگ اور ایک خاص قتم کی جمالیاتی خوبی اور دلکشی بیدا ہوتی ہے۔
مکالمے کی کا میا بی اور دلکشی کا راز ہوئی حد تک اس میں ستعمل زبان میں پوشیدہ ہوتا ہے۔
لہذا ضروری ہے کہ اس میں جوزبان استعمال کی جائے وہ کر داروں کی عادت و مزاج اور اس کی ذاتی فطرت کے مطابق ہو۔

عصمت چغنائی کو مکالمہ نگاری کے فن میں مہارت عاصل ہے۔ وہ ساج کے متحصمت چغنائی کو مکالمہ نگاری کے فن میں مہارت عاصل ہے۔ وہ ساج کے متوسط طبقے کی بول جال اور طرز گفتگو سے بخو کی واقف ہیں۔" ٹیڑھی لکیر" میں ان کا بیٹن پورے وہ بچے ، جوان ، بوڑھے ، طالب علم ، استانیاں ، پروفیسروغیرہ کی ذہنی پورے وہ بچے ، جوان ، بوڑھے ، طالب علم ، استانیاں ، پروفیسروغیرہ کی ذہنی

ونفسیاتی فکرواحساس کو بچھنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔وہ بہ جانتی ہیں کہانسان ہر کس وقت کس طرح کی کیفیت طور کی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے مکالے نہایت پرتا ٹیر اور دلکش ہوتے ہیں۔وہ دفت اور حالات کی نزا کت کو بخو کی جھتی ہیں۔ان کی بیابسیرت مذکورہ ناول کے کرداروں کی زبان سے نگلنے والے مکالموں میں جھلکتی ہے۔

'' میڑھی لکیر' کے کردارول کی زبان ہے ادا ہونے والے مکالموں میں دلکشی اور بیساختگی ہے۔ ان کے یہاں طنز کی نشتریت بھی ملتی ہے۔ ناقدین اوب اور ان کے بعض ہمعصروں نے بھی ان کے مکالمول کی چستی ، برجستگی اور دلکشی کی تعریف کی ہے۔ انھوں نے اپنے اس فن کا ج دوفلموں میں بھی جا یا ہے۔ عصمت نے کئی فلموں کے لیے مکالے لکھے۔ ان کے یہاں مکالمہ نگاری کا ایک خاص وصف ماتا ہے۔ ان کی یہی خوبی مکالے لکھے۔ ان کے یہاں مکالمہ نگاری کا ایک خاص وصف ماتا ہے۔ ان کی یہی خوبی ان کے افسانوں میں بھی مکالے تھیں دومرے فن کارول ہے الگ کرتی ہے۔ ان کا رہ جوہر ان کے افسانوں میں بھی ممایاں ہے۔ عصمت چفتائی نے مکالمول کے ذریعہ ناول میں ڈرامائی شان بیدا کرنے کی ممایاں ہے۔ عصمت بین آئی۔ اس مرکالمول میں جربطی کا احساس نہیں ہوتا بلکہ اس میں کی ہے۔ '' نیڑھی لکیر'' کے بلاث ومکالموں میں بے ربطی کا احساس نیس ہوتا بلکہ اس میں ایک شامل نظرا تا ہے۔

عصمت چفتائی نے کرد روں کی چیش کش میں زیادہ تر ڈراہ کی انداز کا سہارا آیا ہے۔
ان کے بیشتر کردارا پی گفتگو کے ذریعہ ہی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ایسے میں ان کا بین اور بھی نکھر جاتا ہے۔ '' نیز ہی لکیر'' کے کردارا پی بات جیت اور اپنے افکار و خیالات کے سبب ہمیں متاثر کرتے ہیں۔ان کی زبان سے ادا ہونے والے فقرے و جملے نہایت فکر انگیز اور معنی خبر ہوتے ہیں۔ ان کی زبان سے ادا ہونے والے فقرے و جملے نہایت فکر انگیز اور معنی خبر ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ان میں مزاحید رنگ بھی جھلکتا ہے۔ عصمت نے انگیز اور معنی خبر ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ان میں مزاحید رنگ بھی جھلکتا ہے۔ عصمت نے ایک خراجیہ وطنز بیان سے بھی مکا کموں میں رنگ آمیز کی ہے۔ علاوہ از بن ان ان کے بہاں ایسے مکا لے بھی ہیں جن میں فلسفیان انداز جھلکتا ہے۔ چندمکا لے ملاحظہ دوے ہوں:
'' ترجمہیں جو ترمی میں خس فلسفیان انداز جھلکتا ہے۔ چندمکا لے ملاحظہ ہوں:

"مجت جریج پوچیوتو مجھے عبرس سے بہتین سے ہم ایک دوسرے کوج نے میں اور پھر ہمارے خیالات بھی ایک جسے میں۔" " چ ..... جھوٹی ا پہلے کہتی تھی میں انصار پر مرتی ہوں، بڑا تو م پرست ہے، میہ ہے، دہ ہ

"باق قوم پرست مرائن ج بناؤگر رکیے ہوسکتی ہاس کی؟ بھی بات بہ ہے کہ جا ہے چھی ہو جھے موسائی پند ہے۔"

وہ بلقیس صدے زیادہ مکار ہوتم ، محبت میں تر انسان ان باتوں کوسوچہا ہمی جہیں۔''

'' مگراصل میں تو مجھے اخر ہی ہے زیادہ محبت ہے۔''

" بنداخر سے بااس کی تی موزے۔"

" چه، بھی تم تو ہو بیوتو ف موٹراس کی ف ک پسند بیں، خداقتم موی کی موٹر دیکھو تو بس مرجا ؤ۔"

التو يم محبت؟")

'محبت تو غربیوں ہی ہے زیادہ جوتی ہے محر۔۔''

119

" گرشادی توامیری ہے کرنا پڑتی ہے۔۔۔۔ کیوں ہے تا بھی؟"

المركبول؟ بيرتو بالكل رغريول جيسي بات مولّ -"

" ہشت ، رنڈ بول جیسی کیول ہوئی، اور اگر ہے بھی تو کیا ہوا ہشن ایک ہی تو

الم المالة

ec. 11.32

ہاں بھئ، دیکھو۔۔۔آپ جیے۔۔۔۔انہ بھئ مجھے نہیں معلوم تم تو بحث کرتی ہو، چہتو بہ ہم کیا باتیس کرنے لگے۔۔۔ٹمن میں نے کل نماز پڑھی تھی۔'(12)

ندکورہ بالا اقتباس چند کرداروں کے درمیان ہوئی گفتگو کو چیش کرنا ہے۔ ان مکالموں کے مطالعے سے عصمت چنتائی کی زبان کی برجنتگی اور بے ساختگی از خود طاہر ہوجاتی ہے۔ ندکورہ بالا مکالموں ہیں فطری پن کے ساتھ ساتھ طنز ومزاح کا رنگ بھی جھلکا ہے۔ ان میں ہے باکی اور مزاحمتی رویے بھی نظر آتے ہیں۔ ان مکالموں میں ایک خاص ر چاؤے، ایک منفروشم کا اندازے۔ان کے یہاں سطی جذبا تیت کے علاوہ شائنگی بھی لئی ہے۔ انھوں نے اپنے مکالمول میں چندا سے الفاط کا استعمال بھی کیا ہے جوآج معیوب سجھے جاتے ہیں۔عصمت ایک روایت شکن او یہ کی حیثیت سے جانی جاتی ہیں۔ ان کی سیہ روایت شکن موضوع کے ساتھ ساتھ زبان و بیان کی سطح پر بھی دکھائی و یق ہے۔ زبان و بیان میان بالفوص مکالموں میں عصمت کی فنی چا بکدستی و یکھنے کو لئی ہے۔عصمت نے اپنے اس ناول بالفوص مکالموں میں عصمت کی فنی چا بکدستی و یکھنے کو لئی ہے۔عصمت نے اپنے اس ناول کو جوان کر داروں کی زبان سے سے جملے اوا کر دائے ہیں، جن سے نوجوان طبقے کی ذبئی وفکری روش خوب میل کھائی ہے۔ بطور نمونہ پیش کیے گئے مکالموں میں جھوٹی وسطی جذبا تیت کے علاوہ زندگی کا فلفہ بھی ملتا ہے۔مثل محبت تو غریبوں ہی سے زیادہ ہوتی ہے۔ جذبا تیت کے علاوہ زندگی کا فلفہ بھی ملتا ہے۔مثل محبت تو غریبوں ہی سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس سے صاف پید چانا ہے کدان کے کردار زندگی کی صحت مند قدروں ہے بھی آشنا ہیں۔ اس سے صاف پید چانا ہے کدان کے کردار زندگی کی صحت مند قدروں ہے بھی آشنا ہیں۔ اس سے صاف پید چانا ہے کدان کے کردار زندگی کی صحت مند قدروں ہے بھی آشنا ہیں۔ اس سے صاف پید چانا ہے کدان کے کردار زندگی کی صحت مند قدروں ہے بھی آشنا ہیں۔ اس سے صاف پید چانا ہے کدان کے کردار زندگی کی صحت مند قدروں ہے بھی آشنا ہیں۔ اس سے صاف پید پیل کی مثالیں میں ہیں۔

تاول کے آخری جھے ہیں مرکزی کردارشن اور آئرش نوجوان روقی ٹیلر کے درمیان شدید نفرت بیدا ہو جاتی ہے۔ دونوں آپس میں اور آئرش نوجوان روقی ٹیلر کے درمیان شدید نفرت بیدا ہو جاتی ہے۔ دونوں آپس میں اور آئیک درمیان ہوئی توکے جھونگ کے چندمکا کے بیش دومرے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان ہوئی توکے جھونگ کے چندمکا کے بیش فدمت ہیں:

" مم نے سخت غلطی کی " "شار جھی ہوئی آ واز میں بولا۔

" حدست زياده برزي همافت "

" كيم بُقِلَى جِ الله كي بيدوز خ \_"

"كياضرورت م كمكتى اى جائد - اكرز بركهاليا جائة قرق كيول نهكروى جائد"

"كيامطلب بتمارا؟"

''مطلب یہ کہ دوزند میول کوقبر میں جھو تکنے ہے بہتر ہے تو اپنامندادھر کرلوجم اپنا ادھر کرلیں۔''

''کی ہندوستانی ہے کہتیں تو مزہ مجکھادیتا اس وقت ٹیلر نے وانت پیس کر کہا۔ در میں ''

"اور پيرتمهيں اعتراض بھي شهوتا۔"

"شايه"

"کس آمر رہے ہوتم۔"اس کے منہ میں جھا گ آگی۔ ذرج کر ڈامنا جا ہے اس تتم کا حیوانی عور توں کو۔ اف ۔۔۔۔۔۔۔ جھے تم ہے کتی نفرت ہے۔ "ہند، اور جیسے میں تبہار ہے عشق میں ویوانی ہور بی ہول۔"

" ائتم ۔۔۔۔ تم بیبوا ہے بھی بدتر کسی خبیث طبقے ہے ہو۔۔۔۔ کاش ایک بار کوئی تمہارا گلاگھونٹ کر بچھے آزاد کردے۔''

"اور تمہیں کیوں ندمسل ڈائے جونگ بن کرسارے ملک کا خون چوں دہے ہو۔ ذراا بی ماں یہنوں کونو دیکھوں ۔۔ ہند۔۔۔بدمعاش زمانے بھرگی۔" "جیپ کمبخت ۔۔۔ گاب کے بھولوں کو چوڑ کر بس نے تھو ہرے سے ناطر جوڑا۔۔۔"

''اور ہتم ہوئے حسن کے پہلے ہو۔۔۔ کوڑھ جیسی رنگت، سراے ہونے دانت، بندر کہیں کے۔''(13)

ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے مکالموں ہیں دلجی کے تمام عناصر موجود ہیں۔ ان ہیں فراہمی تضنع یا غیر فطری بین کا احساس نہیں ہوتا۔ مکالمے نہایت پر لطف اور برجستہ ہیں۔ موقع محل کے اعتب رہے ان ہیں طنز و نفرت کا موقع محل کے اعتب رہے ان ہیں طنز و نفرت کا شد بیدا حساس ماتا ہے۔ زیر بحث ناول ہیں مستعمل مکالمے کا ایک خاص وصف یہ ہے کہ ان شریدا حساس ماتا ہے۔ زیر بحث ناول ہیں مستعمل مکالمے کا ایک خاص وصف یہ ہے کہ ان شریدا حساس ماتا ہے۔ زیر بحث ناول ہیں مستعمل مکالمے کا ایک خاص وصف یہ ہے کہ ان شریدا حساس ماتا ہے۔ زیر بحث ناول ہیں مستعمل مکالمے مختمر، چست اور برجستہ ہیں۔ عصمت نے میں بات جہا طوالت نہیں ملتی ہے۔ بلکہ مکالمے مختمر، چست اور برجستہ ہیں۔ عصمت نے بعض اوقات رمز دا بھا ہے کہ کا مرابیا ہے۔ وہ اشاروں ہیں بات سمنے کا ہنرا چھی طرح جانتی ہیں۔ ان کے کر داروں کی زبان سے فکر انگیز جملے بھی نگلتے ہیں جن سے کر داروں کی ذبا نت کیا ہندا ہوں کی ذبا نت سے کر داروں کی ذبا نت کیا ہندا ہوں کی ذبا نت سے کہ داروں کی ذبا نت سے کہ کا پہند چلتا ہے۔ اقتباس ملاحظہ ہو:

''لوگ تو غورتول کی ہی زندگی دو بھر کردیتے ہیں۔'' ''مردوں کی نہیں کرتے ؟''

"مرديرده جونيل كرتي!"

و اتو غورتول سے کون کہتا ہے کہ دہ پرواہ کریں ، کبرد یجے ساجے''

"اورية جي مناياس ، عنوداندا يعوز كر بينكل آياج"

"جب ہم نے میساج بنایا ہےتو ہم یقوڑ سکتے ہیں۔" ''گراور بھی مصیبتیں ہیں جومرف عورتوں کو بھگتنا پڑتی ہیں۔'' مثمن نے ڈریتے ڈرتے کہ\_

> " يعني ب<u>ڪ</u>وغيره ؟" (14)"-كارك"

عصمت کوخصوصاً عورتول کی زبان و بیان پر قدرت حاصل ہے۔اس کی اچھی مثال ''ٹیزھی لکیر''میں ملتی ہے۔ ناول میں عورتوں کے مکا لمے کر داروں کی سوچ اوران کے افكاروخيالات كے حسب حال ميں كى كى زبان ميں عربانيت اور فخش كلاى ملتى ہے تو كوكى سنجيره گفتگوكرتے ہوئے نظراً تا ہے۔مندرجہ بالا اقتباس میں بے حد فكر انگيز گفتگو كي لئي ہے۔ شمن اپنے دوستوں کے ہمراہ موقع محل کے اعتبارے بات چیت کرتی ہے۔ چوں کہ مشن نہیں مت ارتقاء پذیر کردار ہے لہذا اس کے افکار دخیالات بدلتے رہتے ہیں ،اس کی بات چیت کا انداز بھی ارتقائی شکل ختیار کرتا ہے۔ مختصر مید کہ عصمت کی فنی بصیرت کرداروں کی زبان سے ادا ہوئے والے مكامول سے عیاں ہوتی ہے۔

## اسلوب اورزبان وببإن

اردو کے افسانوی ادب میں چند فکشن نگارا کیے ہیں جو اپنی زبان وہیان اور اسلوب کے سبب منفرد شناخت رکھتے ہیں۔عصمت چغنا کی ان میں سے ایک ہیں۔عصمت چغنائی ساج کے متوسط طبقے ہے تعلق رکھتی ہیں۔انھیں اس مخصوص طبقے بالحضوص عورتوں کی بول حیال کی زبان پر قدرت حاصل ہے۔ وہ اپنی زبان و بیان اور منفرد اسلوب کے سبب بہچائی جاتی ہیں۔ہم جےنتے ہیں کہ اسلوب،طرز ادااورزبان وبیان کی خوبیاں نادل کے حسن میں اضافہ کرتی ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے ناول نگاروں نے اپنی زبان کی خوبیوں کی جانب زیادہ توجہ بیں کی ہے۔ان کا خیال ہے کہاد نی ناول کے لیے عمدہ زبان کا ہونا اتنا ضروری نہیں ہے، ہاں ناول کی زبان و بیان کوعام نقائص ہے پیے ک ہونا ضروری ہے۔ عصمت چفتائی اردو کے افسانوی ادب میں ایک روایت شکن قکش نگار کی حیثیت سے جانی جاتی ہیں۔ان کے یہاں مزاحمت واحتجاج کی کیفیت ہے۔ان کی سے روایت شکنی موضوع کے ساتھ ساتھ زبان و بیان اوراسلوب کی سطح برجھی دیکھی جاسکتی ہے۔ انھوں نے اسپے افکار و خیالات اور جذبات واحساسات کی ترجمانی کے لیے اپنے طنز آمیز اور دکش طرز تحریر کا بھر پوراستعمال کیا ہے۔ وہ ایک ایسے دور سے تعلق رکھتی ہیں جس میں ساجی قدریں تیزی سے بدل رہی تھیں۔ پرانے افکار وخیالات اور رواتی ساجی نظام کی جگہ ایک نیاساجی نظام لے رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہاس عبد کے ادبی سرمائے میں اس دور کی ساجی وطبقاتی مشکش کی ہازگشت صاف سنائی پڑتی ہے۔ ترتی پیند تحریک سے وابست قلم

کارول نے موضوعات کے ساتھ ساتھ نہاں ویان اور طرز اوا کی سطیر بھی تبدیلی ہیدا کی۔
عصمت چغنائی کے یہاں سابی ناہمواریوں بالحضوص جنسی مسائل کی ترجمانی ایک خاص نب ولہجداور اسلوب کے ساتھ ملتی ہے۔عصمت کا خاص کماں یہ ہے کہ انھول نے ان موضوعات کو ایک منفر د زبان و بریان اور ایک دکش طرز اسلوب کے ساتھ برنے کی شعور کی موشوعات کو ایک منفر د زبان و بریان اور ایک دکش طرز اسلوب کے ساتھ برنے کی شعور کی کوشش کی ہے۔ وہ اپنے اس دکش اسبوب اور خوبصورت انداز بیان کے باعث ایک حدا گانہ حیثیت رکھتی ہیں۔

زیر مطالعہ ناوں ' فیز هی لکیر' سی موضوع کے علوہ وزبان و بیان اور اسلوب کو

کمال مہارت کے ساتھ برنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ' فیز هی لکیر' ایک گھریلو اور محاشر تی

ناول ہے۔ اس میں بیک محدود وائرہ کار ماتا ہے۔ ان کے بوسیدہ اور قد امت پہندا نہ

افکارو خیالات کی عکائی کے لیے عصمت نے سان کے متوسط طبقے کی زبان استعال کی

ہے۔ ' فیز هی لیکر' میں نہ تو بہت عمدہ زبان ملتی ہے اور نہ عالمانہ انداز گفتگو کی بھلک موجود

ہے۔ اس میں عورتوں کی ایک خاص زبان متی ہے جہال ہر طرف طبعنہ ،گالیاں اور چھیڑ جھاڑ

ہے۔ اس میں عورتوں کی ایک خاص زبان متی ہے جہال ہر طرف طبعنہ ،گالیاں اور چھیڑ جھاڑ

کا انداز پایا جاتا ہے۔ عصمت کو اس ماحول و معاشرے اور اس مخصوص طرز گفتگو ہے ذبی مناسبت ہے۔ انجیں اپنے اس اسلوب پر فخر بھی ہے۔ دراصل وہ آس پر پوری دسترس رکھتی
مناسبت ہے۔ انجیں اپنا کی روائی ہے۔ دہ حسب ضرورت محاوروں ، کہاوتوں ، نفتروں ،

ٹیں۔ ان کے بیماں بلاکی روائی ہے۔ دہ حسب ضرورت محاوروں ، کہاوتوں ، نفتروں ،
گالیوں ،طعنوں ، روز مرے اور پھبتیوں وغیرہ سے کام لیتی ہیں۔ جسب خیلات کی پورش اور گلانے کی الفاظ کی طفیا تی باہم ال جاتے ہیں توان کا تھم مریث دوڑ نے لگتا ہے۔ ان کے ہمعمراد بیوں الفاظ کی طفیا تی باہم ال جاتے ہیں توان کا تھم مریث دوڑ نے لگتا ہے۔ ان کے ہمعمراد بیوں نے ان کی اس فنی بھیرت کا اعتراف کیا۔ ۔

اردو کے ترقی پند فکشن نگار کرش چندر نے عصمت چغنا کی کے فن کے اس ومف کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہے:

الیک اور بات جوزی می آتی ہے دہ ہے گوڑ دوڑ یعنی رنآر، ترکت، سبک غرامی اور تیزگائی۔ نصرف افسان دوڑتا ہوا معلوم ہوتا ہے بلکہ نقرے، کنائے، اشارے اور آو زیں اور جذبات اور احساس ایک طوفان کی کی بلا خیزی کے

#### ساتھ جلتے اور آ کے برجے نظر آئے ہیں۔"(15)

اس اقتباس سے ان کی فئی لیافت پر روشی بردتی ہے۔خودمنٹونے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ حصمت چفائی نے بائے سوصفحات پر مشتمل ناول ''میڑھی لکیر'' کوسات اعتراف کیا ہے کہ حصمت چفائی نے بائے سوصفحات پر مشتمل ناول ''میڑھی لکیر'' کوسات استحد شنتوں میں ہی لکھ لیا تھا۔ سعادت حسن منٹو نے ان کی اس تخلیقی شان کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے:

" عصمت کا قلم وراس کی زبان دونوں بہت تیزیں ۔ لکھنا شروع کرے گر تو کئی مرتباس کا و،غ آ کے نکل جائے گااور لفاظ بہت بیجیے روجا کیں گے۔" (16)

عصمت نے اپ اس ناول میں زور بیان سے بھی کام نیا ہے۔ ناول میں زور بیان کی مثالیں ہر جگہ لئی ہیں۔ ان کا بیدوصف ان کی تحریر کوجلا بخشا ہے۔ خیالات کے رسلے اور زبان کے پرجوش بہاؤ میں قاری بے اختیار بہہ جاتا ہے۔ بیان کون کی کامیا بی اور مقبولیت کی واضح دلیل ہے۔ زور بیان کے لیے بیدا زمی ہے کہ زبان و بیان اور اللہ تے ہوئے احب سات و جذبات میں ہم آئی ہو۔ تا کہ اظہار مطالب بحسن و خو بی ہوسکے۔ زور بیان کے لیے دوسرے فی اوصاف بھی در کار ہیں۔ مصنفہ نے اس ناول میں اس کی اچھی مثالیں پیش کی ہیں۔ افتہاں ملاحظہ ہو:

''جرمتی نے لندن پر آگ برسانی شروخ کردی۔جن کیموکوں کا خون نچوڈ کر شاندار شہر جایا گر تھا ال کے کچنے ہوئے والول میں مسرست کی آگ شعلوں کی شاندار شہر جایا گر تھا ال کے کچنے ہوئے والول میں مسرست کی آگ شعلوں کی طرح دوڑ گئی۔آ ہا کمیا مزا آ رہا ہوگا۔ یہ جو پر بہت جیسی او نجی اور جنت جیسی حسین عمارتی منظر آتی ہیں مجموعے کی شخر یوں کی طرح بحصر جا کیس گ ۔ نازک اندام میں میں اور پھول جیسے بابالوگ قصائی کی دکان سے پھینکا ہوا ملخوبہ بن جا کیں میں ہوئے جنبی کے جنبی کا مواملخوبہ بن جا کیں میں ہے جنبی کے جنبی کے درگد دوٹو چیس کے ۔''(17)

مندرجہ بالا اقتباس ے عصمت کے زور بیان کی خوبی واضح طور برسامنے آتی ہے۔ زور بیان صرف الفاظ کے پرزور ہونے کا نام نہیں ہے بلکہ ان سے مصنف کے حقیقی

جذبات وخیالات بھی منعکس ہونے چاہیے۔عصمت اس کسوٹی پر پوری اتر تی ہیں۔ " ٹیز حی لکیر "میں منظر کئی کے خواصورت نمونے بھی ملتے ہیں۔عصمت نے اپنی زبان وبیان کی باریک بنی سے کرداروں کے داخلی کرب واضطراب اور جذبات واصاسات کی اچھی تقوریش کی ہے۔ ان کے اسلوب بیان کی پیخصوصیت ہے کہ وہ اکثر اوقات منظر کو چند جملوں میں سمو کر بوں بیش کرتی ہیں کہ وہ کاغذیر ہی اٹھتا ہے۔منظر نگاری ایک مشکل مرحلہ فن ہے۔عصمت اس فن کی نزا کت کو بخو لی مجھتی ہیں۔انھوں نے نہریت سادگی کے ساتھ منظر کشی کے فن کو برتا ہے۔ ناول میں ساجی زندگی ، معاشر تی حالات وكوا نَف اور تهذيبي نفوش كي خو بصورت عدما كالتي ب-ان كي نظر پيموني مي جيموني جزئيات پر بھی ہوتی ہے۔عصمت نے منظر کشی کے فئی رموز و نگات سے کام لے کرناول کے حسن میں غیر معمولی اضافه کیا ہے۔ منظر کئی کے دوران عصمت نے زمال درکاں کا یاس بھی رکھا ہے۔ ناول ميں مناظر فطرت كى بھى چندا جھى مثاميں ملتى ہيں \_منظر كشى كانمونه ملاحظه ہو: " كرى شباب پرتقى معلوم ہوتا تھا سورج مھوستے كھوستے راستہ بھول كر قريب آتا جارہا تھا۔ دنیا چکرائی جارہی ہے۔ جرمنی نے قرانس کو بھوں کرر کھویا مدیول سے آزادی کا جمنڈا لے کر بڑھنے والی کا ن کوڑی ڈال کراوپ اور ٹن کى ديوى زېره پر نازى عقاب پنكى پيميا كرنوت پرا ـ بيدى مجنولائ تني كدالنى این پروں میں بیزی بن کرافھ کی۔وہ کیے جس سے بیٹے لگائے سرے سے ليني تضانزادم تشني لكار" (18)

عصمت نے اپنے ناول میں انسانی زندگی کے جذباتی نظام کی بھی خوبصورت عکاک کی ہے۔اقتباس پیش خدمت ہے:

"اس، کی فیند بالکل ا چائے ہوگئی ہے۔ ہمارا انظام، کی درجم برجم ہوگیا تھا۔ رات جھر ہی معلوم ہوتا۔ وہ لل گیا رات ٹیز کی موٹر آ کرری ۔۔۔ وہ اترا۔۔۔ ب زینے پر چڑھ رہا ہے۔ یزھیال فے کرچکا۔۔۔اب وروازے پرآ رہا ہے۔ مگر مرتبیں سمارا حساب کر بوصلوم ہونے لگتا نہیں بھلا آئی جلدی سوٹرے کیے ار اہوگا۔ منہ سے کہنا اور بات ہے فعل کے مرز وہونے میں تو دفت گزرتا ہے۔۔۔۔وہ کھٹ سے اس نے موثر کا ورواز دہند کیا۔۔۔۔اب۔۔۔ چلا۔۔۔ میر هیوں برج ما۔۔۔۔صاف جوتوں کی جاپ سنائی دے دہ ک

فرکورہ بالا اقتباس کی روشی ہیں ہم و کھتے ہیں کہ عصمت نے انسانی جذبات واحساسات کی کیسی کیسی کیسی کیسی ہیں۔ عصمت نے لطافت بیان سے کام لے کراپی زبان وییان اور طرز ادا ہیں دکشی، شیر بنی اور طائحت پیدا کی ہے۔ ان کے بحض جملے اپنی طائعت ، رنگینی اور شیر بنی ہے وہ بن ہیں آ سودگی کا حساس جگاتے ہیں۔ عصمت کے یہال فکر انگیز جملے بھی ملتے ہیں۔ ان جملوں ہے ان کے تجربات اور مشاہدات کا پہتہ چاتا فکر انگیز جملے بھی ملتے ہیں۔ ان جملوں ہے ان کے تجربات اور مشاہدات کا پہتہ چاتا ہیں اس کی بہتر ہیں مثالیں جا بجا ملتی ہیں۔ وراصل طنز وحراح تحریر کو شکفتگی اور تازگی عطا کرتا ہیں اس کی بہتر ہیں مثالیں جا بجا ملتی ہیں۔ وراصل طنز وحراح تحریر کو شکفتگی اور تازگی عطا کرتا ہے۔ وہ اپنے اس انداز ہے قاری کو بے ساختہ متوجہ کرلیتی ہیں۔ عصمت نے خوبصورت ہیں۔ اس کی اجھوتی مثالیں ہر جگہ دیکھی جاسمتی ہیں۔ بیان کی زبان وبیان کو تشییبات واستعال ہی کہا ہے۔ بیان کی تجریش تگینے کی مانشر ہڑے ہوتے رکھیں اور پرتا تیر بنانے میں ایک فیص رول اوا کرتے ہیں۔ انھوں نے موقع وکل کے اعتبار ہیں۔ انہوں نے موقع وکل کے اعتبار سے بیں۔ جو تے ہیں۔ واستعارات موزوں اور مناسب موتے ہیں۔ چوتے ہیں۔ چوتے ہیں۔ چند منالیں چیش شدمت ہیں:

''نجر گرم اور زم الی که ماتھوں میں لے کرزورے دیا ؤ تو البے ہوئے انڈے کی طرح مجسل جائے۔''(20)

و اس کی باہر کوایلی در آن ہے کہ میں ضرورت سے زیادہ بیٹر کی اور بے روائی تھیں جیسے جین تھالی میں ووز میز ( ب ر کھے ہول ۔" ( 21 )

"أو بجوں كے بعد أيك كا اضاف، جيسے گھڑى كى سوئى أيك دم آگے بڑھ نن (د،)
"جوانى لهرات بيئ كارتے سانپ كى طرح بلك جن پكتے دوڑ گئے۔ پچھ يونكى دھند ن
كير باق تھى۔" (23)

## "امال خسل خانے میں جولی ایسے جیب کر پہنتی جیسے موٹی گالی ہو۔"(24)

مندرجہ بالانشیم ات سے ان کی زبان و بیان کی دہشی پرروشی پڑتی ہے۔ عصمت فے جتنی جا ندار وردگش شیم ات ناول میں پیش کے بین اس کی مثال دوسروں کے یہاں کم ملتی ہے۔ انھوں نے تشیم ات کی عدو ہے اپنی زبان و بیان کو بی استوارا ہے۔ عصمت چفا کی نے کرداروں کی زبان ہے ایسے ہی مکا لے ادا کروائے بیں جوان کی فکری اور ذبئی سطح کے مطابق ہو۔ عصمت نے اس ناول میں متوسط طبقے کی زبان کوشعوری طور پر ستعمال کی ہے۔ مطابق ہو۔ عصمت نے اس ناول میں متوسط طبقے کی زبان کوشعوری طور پر ستعمال کی ہے۔ مامن طور سے عورتوں کی زبان اور بول چال پرتو انھیں غضب کی قد رہ حاصل ہے۔ مامن طور سے عورتوں کی زبان اور بول چال پرتو انھیں غضب کی قد رہ حاصل ہے۔ مامن مردون ، اور رہول کہاں مرکی ، مالزادی اجاملی پخش ہے کہ کے مودانہیں موجل کی داں اور ۔۔۔۔ اور بھنی ہوئی گرم گرم موجل کی داں اور ۔۔۔۔ اور بھنی ہوئی گرم گرم موجل کی دان اور ۔۔۔۔ ناکس برا

### دومراا قتباس مله حظه بهو:

"فداغارت کرے اس تی کی جمن کو۔ امال کی کو کھ کیوں ٹیس بند ہو جاتی ۔" حد ہوگئی تھی ابھی بند ہو جاتی ۔" حد ہوگئی تھی ابھی بند ہو جاتی ۔ تاج ہوگئی تھی ابھی منگوں نے گھر و کھی لیے بالڈتے چیں ۔ کتے بلیوں کی طرح، زل کے مر بھکے ۔ اناج کے گھی آئے ہیں۔ کتے بلیوں کی طرح، زل کے مر بھکے ۔ اناج کے گھن آئو نے پیر نے ہیں۔ "(26)

اوپر بیش کے گئے اقتباسات کود کھی کر با آسانی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ مصنفہ کو گھریلوزبان پر کمی قدر قدرت حاصل ہے۔ان کے اس انداز میں طنز کے نشتر کے علاوہ مزاحیہ رنگ بھی جھنگتا ہے۔ وہ اپنی اس مخصوص زبان وبیان سے گھریلو فضا تخلیق کر دیتی ہیں۔ ایسا مگتا ہے کہ پورا گھریلو ماحول ومعاشرہ زگاہوں کے سامنے آگیا ہو۔ در حقیقت یہی وہ زبان و بیان ہے جس نے صفحت کے نن کوآب و تاب عطا کیا ہے۔

## برائيژاينژېر يجوڈس کابلاٹ

جین آشین اگریزی ناول کا ایک معتبرنام ہے۔ ان کے یہاں جنوبی انگلتان کی ساجی ومعاشرتی زندگی کی خوبصورت مرقع کشی ملتی ہے۔ انھوں اپنی تخلیقی مہارت سے نے اگریزی ناول نگاری کی روایت کو استحکام بخش ہے۔ جین آشین نے اپنے فکروفن میں جدت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے یہاں ناول کے فٹی لواز مات پورے آب وتاب کے ماتھ ملحتے ہیں۔ تکنیکی سطح پر انھوں نے کوئی نیا تجربہیں کیا بلکدا کی روایتی انداز میں دکشی پیدا کی ہے۔ ان کے اعتبارے بے حدد کش اور کا میاب ہیں۔ وہ انگلتان کی ہے۔ ان کے خوبصورت میں انگلتان کی خوبصورت میں ان کے اپنے ناول کا بلاث تیار کرتی ہیں۔ ' پر ائیڈ اینڈ بر یجوڈی ' اس کی خوبصورت میں ان ہے۔ انھوں نے اس ناول کے بلاٹ کی تغییر و تشکیل میں اپنی خصوصی کی خوبصورت میں اپنی خصوصی تو جہمرف کی ہے۔ ناول کا بلاث ملاحظ ہو:

ے ہہ سرے اس ہے۔ ہوں ہے۔ اس کلیہ کے ساتھ ہوتا ہے کہ ہرصاحب ثروت فخص کو ہر مال میں بیوی کی ضرورت پڑتی ہے بیعنی:

"It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife" (27)

مسٹر بیدید کا خاندان ساج کے اعلی متوسط طبقے ہے تعلق رکھتا ہے۔وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ لانگ برن نامی گاؤں میں کی سال ہے رہائش پزیر ہیں۔جین بیدید، ایلز بین بین بین بین میری بینید ، کیدرائن بینید اور نیڈ یا بینید ان کی پائی بیٹیاں ہیں ۔ یہ پانچوں بینی غیر شاوی شدہ ہیں۔ مروئیم کیوکس اور مسز لانگ ان کے پڑوی ہیں۔ ان سے بینید گھرانے کے گہرے مرائم ہیں۔ اپنے ان پڑوسیوں کے ذریعہ سز بینید کو پہتہ چاتا ہے کہ لانگ برن کے نزد کی شخر فیلڈ پارک نامی حویلی میں چارلس بین گلے نام کا ایک فوجوان گھہر ابوا ہے۔ اس خبر سے بی مسز بیند سے صرفوش ہوتی ہیں۔ وہ ہر وقت اپنی بیٹیوں کی شادی کی نزد کی فریس گھتی رہتی ہیں۔ وہ مسز بین گلے سے اپنی کسی ایک بیٹی کی شادی بیٹیوں کی شادی کی فریس گھتی رہتی ہیں۔ وہ مسز بین گلے سے اپنی کسی ایک بیٹی کی شادی بیٹیوں کی شادی کوشش میں۔ اپنے اس خواب کوشر مندہ آجیر کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ حسب کرتی ہیں۔ اپنی بیوی کی صدر پر مسٹر بینیک ہیار سین گلے سے ملا قات کرتے ہیں۔ حسب دستور مسٹر بینیک کے بیان ایک شاندار محفل رقس کا اہتمام ہوتا ہے۔ مسٹر بینیک ایپ قریبی دوست ولیم ڈاری خوبصورت اور بلند دوست ولیم ڈاری خوبصورت اور بلند موست ولیم ڈاری خوبصورت اور بلند شخصیت کا مالک ہے۔ وہ اس ناول کا امل ہیرو ہے۔

ایلز بیته ناول کی ہیروئن ہے۔ دوا پی بڑی جین بیلین کے مقابلے ہیں کم خوبصورت ہے۔ دوان کے دوران وہ ولیم ڈاری سے متاثر ہوتی ہے۔ وہ ان کے ساتھ رقص کرناچا ہتی ہے۔ اپنی اس خواہش کی اظہاران کی سر منے کرتی ہے مگر ولیم ڈاری ہے کہ کرا نگار کر دیتا ہے کہ دوا ہے ہے کم تر لوگوں کے ساتھ وقص کرنا پیند نہیں کرتے۔ ان کے اس طنز آمیز جلے سالیز بیتھ پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ ولیم ڈاری کے اس نارواسلوک کے باعث ایلز بیتھ کی بڑی جہن ایل ہیت کی ماتھ وقص کرنا پندگی ایلز بیتھ کی بڑی جہن جین ایلز بیتھ کی بڑی جہن جین میشن میٹر بیٹے کے رقاس مسٹر بیٹے گئے ایلز بیتھ کی بڑی جہن جین میشن میٹر کست کے ساتھ وقص کرتے ہیں۔ وہ بھی ان کی رفاقت کو پیند کرتی ہے۔ اس تقریب میس میٹر کست کی دو بینس بھی ہیں۔ ان جی سے ایک شدہ ہے اور دوسری غیر شادی شدہ نے دوستوں کی مشربین کے گھر کا انتظام دیکھتی ہے۔ وہ مسٹر دوسری غیر شادی شدہ ہے۔ ان سے شادی کرنا جا ہتی ہے۔ گر ولیم ڈاری اس کی طرف ڈاری اس کی طرف ملتقت نہیں ہوتا ہے۔ ان سے شادی کرنا جا ہتی ہے۔ گر ولیم ڈاری اس کی طرف ملتقت نہیں ہوتا ہے۔ ان سے شادی کرنا جا ہتی ہے۔ گر ولیم ڈاری اس کی طرف ملتقت نہیں ہوتا ہے۔ ان سے شادی کرنا جا ہتی ہے۔ گر ولیم ڈاری اس کی طرف ملتقت نہیں ہوتا ہے۔ ان سے شادی کرنا جا ہتی ہے۔ گر ولیم ڈاری اس کی طرف ملتقت نہیں ہوتا ہے۔ ان سے مسٹر بین کلے دوسرے سے ملتقت نہیں ہوتا ہے۔ ان دوٹوں کے مشلوں میں مسٹر بین کلے اور جین بیلیٹ ، یک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ ان دوٹوں کے مشلوں میں مسٹر بین کلے اور جین بیلیٹ ، یک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ ان دوٹوں کے مشلوں کی مسٹر بین کلے اور جین بیلیٹ ، یک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ ان دوٹوں کے مشلوں کی مسٹر بین کلے اور جین بیلیٹ ، یک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ ان دوٹوں کے مشلوں کی مسٹر بین کلے دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ ان دوٹوں کے دیسرے میں مسٹر بین کلے دوسرے کی دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ ان میں مسٹر بین کی دوسرے سے ملتے بیلی کی دوسرے سے ملتے ہیں۔ ان سے میں کرنے میں کرنا ہوں کی میں کرنا ہوں کو کرنے کی میں کرنا ہوں کی کرنا ہوں کی کرنا ہوں کرنا ہ

تعلقات برطحتے ہیں۔ اور ان کی دوئی محبت میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ ایکز بیتے دونوں کی محبت کو بھانپ لیتی ہے۔ اور اس کا ذکر اپنی مخلص سہلی شاراٹ لیوس ہے کرتی ہے۔ اور اس کا ذکر اپنی مخلص سہلی شاراٹ لیوس ہے کرتی ہے۔ اور بذلہ بخ کو ایلز بیتے میں کوئی خاص حسن محسوں نہیں ہوتا ہے۔ البتہ وہ اس کی زندہ دلی اور بذلہ بخ شخصیت متاثر ہوتی ہے۔ ولیم ڈارسی غیر شعوری طور پر اسے بہند کرتا ہے۔ ناول میں مختلف موقعوں بردونوں کی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ وونوں ایک دوسرے سے بحثیں بھی کرتے ہیں۔ وونوں ایک دوسرے سے بحثیں بھی کرتے ہیں۔ نوک جھوک بھی ہوتی ہے۔ ایلز بیتے اپنی ذہانت اور حاضر جوانی سے ان کی طنز آ میز جملوں کا معقول جواب دے کراپئی عزیہ نافس کا شخفظ کرتی ہی ہے۔

ایلز بین کی چھوٹی بہن میری کو پڑے لکھنے اور گانے کا بے حد شوق ہے۔ ووسری چھوٹی بہن لیڈیا لوگوں سے ملنے اور تقریبوں میں شرکت کی شوقین ہے۔ وہ آسانی سے د دمروں کی باتوں میں آ جاتی ہے چنانچہ وہ ایک فوجی نوجوان کی جال میں پھنس جاتی ہے۔ مسٹر مین گلے کی بہن بینیٹ خاندان کی دوسری لڑ کیوں کو نایسند کرتی ہے۔ خاص طور پر جب اسے بعة چاتا ہے كدا ارى ايلز بين كى طرف مائل ہور ہے بيں تو وہ اس سے اور بھى زياد ه حمد کرتی ہے۔مسٹرکونس مسٹر بینید کے دور کے رشنہ دار ہیں ان کا کر دار بڑا دلچسپ ہے۔ مسٹر بینیٹ کے کوئی لڑکا نہ تھا۔ اس لیے اس زمانے کے قانون کے مطابق مسٹر بینیٹ کی جائدادمسٹر کونس کو ملنے والی تھی۔ وہ مسٹر بینید کی کسی لڑکی سے شادی کرنے کی غرض سے ان کے گھرا تے ہیں۔ معلوم کر کے کہ جین کا رشتہ کہیں اور ہونے والا ہے وہ ایلز بیتے کو پسند کرتے ہیں۔ وہ ایلز بینے کے سامنے طویل تقریری کرتا ہے اور اپنی محبت کا اظہار بھی کرتا ہے۔ وہ ایلز بین کو بسند کرتا ہے۔ ایلز بینے کوئنس میں کوئی رکچیسی تہیں گیتی ہے۔ وہ ان سے شادی کرنے سے صاف انکار کردیتی ہے۔اس کے بعدان کی ملاقات ایلز بینے کی مخلص میلی اورسردلیم ایوس کی الرکی شاران سے ہوتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو پستد کرتے ہیں اور جلد ہی ان دونوں کی شادی ہوجاتی ہے۔

مسٹر کونس کو ولیم ڈاری کی خالہ لیڈی کیتھرین کے یہاں ملازمت ال ج تی ہے۔ لیڈی کیتھرین دولت مندخانون ہیں۔ان کی ایک معند درنو جوان لڑکی ہے۔اس کی شادی وہ مسٹر کوئنس ہے کرنا چاہتی ہیں۔ کوئنس ایک لمبے عرصے تک ٹال مٹول کرنے کے بعد آخر
کاراس سے شادی کرنے ہے انکار کردیتا ہے۔ مسٹر بیلیٹ کے بھائی مسٹر فلپ اپنے کئے
کے ساتھ قریب بی میریٹن قصبہ میں رہتے ہیں۔ لیڈیا وہاں اکثر آتی جاتی رہتی ہے۔ وہاں
وہ فوجی افسروں سے عشق لڑاتی ہے اور جلد ہی وہ وہم نامی ایک فوجی افسر کے ساتھ بھاگ
جاتی ہے۔ اس واقعے سے بیلیٹ گھرانے کے ساجی وقار کو تھیں لگتی ہے۔ اس رسوائی سے
خاص طور پر ایلز بینے کو ہڑا صدمہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے ماموں مسٹرگار ڈینرکی مدد سے اس کا پند
خاص طور پر ایلز بینے کو ہڑا صدمہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے ماموں مسٹرگار ڈینرکی مدد سے اس کا پند
خاص طور پر ایلز بینے کو ہڑا صدمہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے ماموں مسٹرگار ڈینرکی مدد سے اس کا پند

اس معاملے کو مجھانے میں اس کے دشتہ دارا در خاص طور پر ولیم ڈاری اہم رول ادا کرتے ہیں۔اس میں ان کی ایک اچھی خاصی رقم خرچ ہوتی ہے۔ بینیٹ گھرانے پران کا بہت بڑااحسان ہے۔وتھم اپنی ذاتی معالمے کو لے کر ایلز بیچھ سے ڈاری کی شکایت کرتا ے۔وہ ایلز بینے کو بتاتا ہے کہ ڈاری نے اس کوگر جا گھر میں ملازمت نبس دی۔وہ بیکی بتاتا ہے کہاس کے خاندانی تعلقات ڈاری کے والدسے تھے۔ ڈاری نے ان کی وصیت کی خلاف ورزی کی اوراے ہرطرح سے نقصان پہنچ یا۔ ڈاری ایلز بیتے کو خط لکھتا ہے۔اس خط میں دہ وتھم کی بدمعاشی اور نااہلیت کواجا گر کرتا ہے۔اس طرح ایلز بیتھ کوسیح صورت حال کا اندازہ ڈاری کے خط سے ہوتا ہے۔ادھرلندن میں دوران قیام بینے گلے کی بہن کیرولین بینے گلے الميں جين بينيك سے ملئ بيں ويق ہے۔جين اور ايلز بين كوچاركس بين كلے سے بدكماني بيدا مو جاتی ہے کہ ڈاری کے مشورے پر وہ جین سے قطع تعلق کرنا جائے ہیں۔اپنے اس خط میں ولیم ڈاری نے وسم کےعلاوہ جین اور ایلز بیتھ کے معاملات کا ذکر بھی کیا تھا۔ایلز بیتے کو لکھے گئے خطوط اس کی بدگمانی اور بدظنی کوختم کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ایلز جیھے ا پنے ان سخت رویئے کو بدلتی ہے۔ ملجنا اس کے دل میں ڈاری کے لیے محبت اور بہندیدگی کے جذبات واحساسات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ ایلز بیتے اپنے ماموں اور ممانی کے ساتھ ایک لیے سفر پر رواند ہوتی ہے۔ سفر کے

دوران روزنگریس دہ اپنی بیلی اور مسٹر کونس کی بیوی شارلٹ کے یہاں تھہرتی ہے۔اس کے علاوہ وہ لیڈی کینقرین کی مہمان نوازی کا طف بھی اٹھاتی ہے۔سفر کے ووران وہ پیمبر لے اوراس کے حسین ودکش مناظر بھی دیکھتی ہے۔ تفری کے دوران ایلز بیتھ ولیم ڈاری ہے بھی مائی ہے۔ دونوں کی خوشگوار ملاقا تیں ہوتی ہیں۔عشق ومحبت کے مراحل طے ہوتے ہیں۔ ناول کے آخر میں ایلز بیتھ کی شادی ولیم ڈاری ہے اور جین کی شادی چارلس بینگے ہوجاتی ناول کے آخر میں ایلز بیتھ کی شادی ولیم ڈاری ہے اور جین کی شادی چارلس بینگے ہوجاتی ہے۔ دونوں جوڑے خوشی خوشی زندگی بسر کرنے گئتے ہیں۔لیڈیا اور و تھم بھی صبح راستے پر آج ہے۔ دونوں جوڑے خوشی خوشی زندگی بسر کرنے گئتے ہیں۔لیڈیا اور و تھم بھی صبح راستے پر آج ہے۔دونوں جوڑے خوشی خوشی اراور طربیا نداز میں ختم ہوتا ہے۔

پلاٹ کے مطالعہ ہے اس کی دہشی وفطری پن کا انداز ہ ہوتا ہے۔ مصنفہ نے ناول کے بلاٹ بین آوازن اور ہم آ ہنگی بیدا کی ہے۔ اس کا بلاٹ نہایت دکش اور مر بوط ہے۔ ناول کے واقعات میں کہیں بھی تھنع کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ ناول میں کرداروں کی ایک فاصی تعداد لی ہے۔ ناول کے تمام کردار بلاٹ اور واقعات سے پوری طرح مر بوط اور ہم ہنگ ہیں۔ کرداروں کی زبان سے نکلنے والے مگا لمے کہانی کو آ کے بڑھانے میں فاصی کردار وال کے آئال فاصی کرداروں کی زبان سے نکلنے والے مگا المے کہانی کو آ کے بڑھانے میں فاصی کرداروں کے اعمال فاصی کرداروں کی زبان میں کمی تم کی آ ورد کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ واس میں کمی تم کی آ ورد کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ نوجوان کرداروں کی زبنی کشکش مان کی خواہشات، ان کی غلط فہیاں مان کی نازیبا توجوان کرداروں کی زبنی کشکش مان کی خواہشات، ان کی غلط فہیاں مان کی نازیبا توجوان کرداروں کی ذبئی کشکس مان کی خواہشات، ان کی غلط فہیاں مان کی نازیبا ترکشی اوران کا مشکم اندرویے ناول کے بلاٹ کی ارتقائی صورت کو شخص کرتے ہیں۔

بلاٹ ناول کے واقعات کو ترتیب دینے کا نام ہے۔ بلاٹ کی تشکیل میں فتی
مہارت درکار ہے۔ جین آ شین بلاٹ کی تغییر وتشکیل کا ہنر جانتی ہیں۔ ناول پرائیڈ اینڈ
پریجوڈس کا بلاٹ ان کی خلر قانہ صلاحیت کا پیتہ ویتا ہے۔ ایک ناول میں چھوٹے بڑے کئی
تصے ہوسکتے ہیں۔ ناول نگارکا کام ہے کہ ان واقعات کوا یک دوسرے سے جوڑے ۔ ان میں
فطری تسلس پیدا کرے۔ اگر ایسا نہ ہوتو ناول کا بلاٹ کمزور اور غیر مربوط ہو جاتا ہے۔
مصنفہ اس فنی تقاضے کو بخو کی جھتی ہیں۔ بی وجہ ہے کہ ان کے یہاں بلاٹ کا مضبوط تصور
ملتا ہے۔ زیرمطانعہ ناول ہیں چھوٹے بڑے کئی واقعات موجود ہیں۔ مصنفہ نے ان واقعات

کے ارتقاء میں تنگسل اور فطری بن کا پاس رکھاہے۔ پہلا پلاٹ مسٹر ڈاری اور مس ایلز بیھی کی داستان عشق ہے تعلق رکھتا ہے۔ مسٹر ڈاری ناول کا ہیر واور ایلز بیھی ناول کی ہیروئن ہے۔ انھیں ناول میں مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ ناول کے دوسرے تمام واقعات اس خاص پلاٹ کو آگے بڑھانے میں اپنارول اداکرتے ہیں۔ ناول کا دوسر اپلاٹ مسٹر بیننگلے اور جین پلاٹ کو آگے بڑھانے میں اپنارول اداکرتے ہیں۔ ناول کا دوسر اپلاٹ مسٹر بیننگلے اور جین بینیٹ سے متعلق ہے۔ تیسر اپلاٹ و تھم اور لیڈیا ہے اور چوتھا مسٹر کوئنس اور شار لٹ لیوکاس سی علاقہ رکھتا ہے۔ مسٹر ڈاری وابلز جیتے بینیٹ بمسٹر بیننگلے وجین بینیٹ کی شادی کے ساتھ میں علاقہ رکھتا ہے۔ ان کے علاوہ ناول کے در میانی جھے میں دوسری شادیاں بھی ہوتی ہیں۔ بوتی ہیں۔

ہم جانتے ہیں کہناول کی کامی لی کا انتصار بڑی صرتک پلاٹ کی تشکیل وتعمیر پر ہوتا ہے۔ پلاٹ کے ڈھیلا اور کمزور ہونے پر ناول فنی لحاظ سے کامیا بنیس ہوتا۔ان کا میہ ناول فن کے اس کسوٹی پر کھر ااتر تا ہے۔ ناول میں آغاز سے اختیام تک ایک منطقی ربط ملتا ہے۔اس ناول کو ہم پانچ حصوں میں تقتیم کر سکتے ہیں۔مصنفہ نے پہلے جھے میں تمام كرداروں كا تعارف بيش كيا ہے۔ دومرے جھے بيں ان كرداروں كے معاملات ميں گھياں پڑنے لگتی ہیں۔اس مصے میں ناول کے نوجوان کردارعشق ومحبت اور شادی بیاہ جیسے مسائل ۔ ہے دو چار ہوئے ہیں اور اپنی خواہشات کی تکیل میں سرگر دال نظر آتے ہیں۔ چوں کہ ناول كاموضوع شادى بياه اورمحبت بإلهذا ناول كے تمام پلاٹ اس موضوع ہے ہم آ جنگ ہیں۔ ناول کے تیسرے جھے میں میگھیاں اس قدر الجھ جاتی ہیں کدان کاسلجھنا محال معلوم ہونے لگتا ہے۔ چوہتے جھے میں میر گھیاں سلجھنے گئی ہیں اور یا نچویں جھے میں تمام حالات ومعاملات خاتمہ پر پہنٹے جاتے ہیں۔مصنفہ نے نہایت سلیقے سے ناول کے کر داروں کو پلاٹ ہے جوڑا ہے۔ جین آشین کے یہاں جوفطری پن اور دلکشی ملتی ہے اس کی مثال دوسرے ناول نگاروں کے یہال کم نظر آتی ہے۔ انگریزی کے صف اول کے نقادوں نے جین آ شین کی اس فنی باریک بنی اور خلا قانه عظمت کو کانی سراہا ہے۔انگریزی کے ایک معروف ناقد W Somerset Maugham نے "پرائیڈ اینڈ پر یجوڈی "کے پلاٹ کی فطری پن

اوراس کے منطقی ربط کی کافی تعریف کی ہی۔اس ناول کے بلاٹ کے متعلق ایک جگر اکھا ہے:

"The plots of Jane Austen's novel, specially that of 'Pride and Prejudice' are well knit, organic plot. There is very little in them that may be called superflous. The plots are marked with simplicity, suymmetry and precision. There is nothing superflous or irrelevant in her nove s. 'Pride and Prejudice' has been often quoted as a perfect axample in this regard. There are no loose ends any where and all the subordinate events and charcaters have been combined into a compact and well - knit whole." (28)

اس پیراگراف میں سمرسیٹ مائم نے جین آشین کے ناول خصوصا ' پرائیڈ اینڈ اپر کے ڈکن' کے بلاٹ کے حوالے سے جورائے قائم کی ہے، اس سے مصنفہ کی فن کارانہ لیافت اور تخلیقی مشاہدے پر روشنی پر اتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہناول کے بلاٹ کا تسلسل اور اس کا فطری بن کہیں متاثر نہیں ہوا ہے۔ اس میں ایک بہاؤ ہے، ایک فطری رجاؤ ہے۔ اس کا فطری بن کہیں متاثر نہیں ہوا ہے۔ اس میں ایک بہاؤ ہے، ایک فطری رجاؤ ہے۔ انتہاں کے آخری جھے میں انھوں نے بلاث اور کرداروں کے درمیان یائے جانے والے گرے ربط کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ انگریزی کے دوسرے اہم نقاد . W. گرے ربط کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ انگریزی کے دوسرے اہم نقاد . W. گرے ربط کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ انگریزی کے دوسرے اہم نقاد . کا اینڈ پر بجوڈن' کے یا شہرے کے فئی اصاف کو واضح کیا ہے۔

''برائیڈ اینڈ پر بجوڈی' ' 61 ہواب پی شقیم ہے۔ ابتدائی ابواب بیں کرداروں کا تعارف کرایا گیا ہے۔ ناول کے تمام و قعات لانگ برن ، پیتھر فیلڈ پارک اور روزنکس جیسی جگہوں پر رونماں ہوتے ہیں۔ پلاٹ کے ارتقائی عمل میں ان جگہوں کا بھی ایک اہم رول ہے۔ ان جگہوں کے توسط سے ناول کے پلاٹ کو بچھنے میں مدد پلتی ہے۔ وہ اپنی ناول نگاری کی وجہ سے انگریزی اوب کی دنیا میں زندہ ہیں۔ انھوں نے بھی کوئی ڈرامانہیں لکھا کیکن ان کے اندرایک ایسے ڈرامرئگار کے اوصاف ملتے ہیں۔ انھوں نے بھی کوئی ڈرامانہیں لکھا کیکن ان کے اندرایک ایسے ڈرامرئگار کے اوصاف ملتے ہیں۔ انھوں نے اپنی اس صلاحیت

کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے ناولوں میں ڈرامائی شان بیدا کی ہے۔" پرائیڈ اینڈ پر بھوں کے بید اس کی بیاضیرت جھلگتی ہے۔ ناول کی کہائی کوآ کے بڑھانے کے لیے انھوں نے مکالموں کا سہارا لیا ہے۔ اپنی اس فنی انفرادیت کے باعث وہ Prose " فنی انفرادیت کے باعث وہ Shakespeare " کے مکالموں کا سہارا لیا ہے۔ اپنی اس فنی انفرادیت کے باعث وہ Shakespeare کے خطاب سے نوازی گئیں۔ ان کے اس ناول میں ولیم شیکسپئر کے " سال کا تدازماتی ہے۔

ڈرامائی ناول کے لیے بلاٹ اور کردار کا توازن کے ساتھ شیر وشکر ہونا ضروری ہے۔ یہ خوبی مصنفہ کے اس ناول میں ملتی ہے۔ جین آشین کے ناول ڈرامائی ناول کے عمد ہ شمونے ہیں۔ اگریزی زبان وادب میں اس کی مثال مشکل ہے ملتی ہے۔ جین آشین کے ناولوں میں دوخو بیاں ایسی ہیں، جوان کو کامل ڈرامائی ناول نگاریناتی ہیں۔ پہلا میہ کہان کے یہاں ایک محدود دائر ہ فکر ملتا ہے۔ اس کے سبب ان میں گہرائی پیدا ہوج تی ہے۔ میہ گہرائی ہی ڈرامائی ناول کی جان ہے۔ دومرا میہ کہان کے یہاں کردار کو زیادہ اہمیت حاصل نہیں ہی ڈرامائی ناول کے کردار قصے کو ڈرامائی انداز میں آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ فتی بصیرت جین ہے۔ اس ناول کے کردار قصے کو ڈرامائی انداز میں آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ فتی بصیرت جین ہے۔ اس ناول کے کردار قصے کو ڈرامائی انداز میں آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ فتی بصیرت جین ہے۔ اس ناول کے کردار قصے کو ڈرامائی انداز میں آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ فتی بصیرت جین ہے۔ اس ناول کے کردار قصے کو ڈرامائی انداز میں آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ فتی بصیرت جین ہے۔

ناول' پراکڈ اینڈ پر بجوڈی' کا قصہ کرداروں کی چندخو بیوں کے باعث شروع ہوتا ہے اور پورے بلاٹ کی شکل میں پھیلنا ہے۔ اس طرح ناول کے کرداراور بلاٹ ایک داسرے ہے ہم آ جنگ ہوکر آ کے بوصح ہیں۔ مسٹر کونس کو مثال کے طور پر پیش کیا جا سکنا ہے۔ مسٹر کونس کا ناول کے مرکزی بلاٹ سے کوئی تعلق نہیں بلکہ ایک خمنی بلاٹ کو آ گے بوصانے ہیں اس کردار کا ایک منفر درول ہے۔ مسٹر کونس کے علاوہ ناول کے دوسرے تمام کرداروں کا اس کے بلاٹ سے ایک اٹوٹ رشتہ ہے۔ ناول کے بلاٹ کا سارا تانا بانا کرداروں کا اس کے بلاٹ سے ایک اٹوٹ رشتہ ہے۔ ناول کے بلاٹ کا سارا تانا بانا مصنفہ نے نہا ہے۔ ' نہا ہیت عمرگی اور فنی رچا و کے ساتھ تیار کیا ہے۔ ' نہا تیڈ اینڈ پر بجوڈی' کے متلف ابوا ہے جو ایک ایوا ہے جو کی سے تا ہیں۔

| محبوب حسن                        | 161                         | صمت جغنا كى اورجين آسين           |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| (The Exposition)                 | باب 1 ہے 18 تک              | (1) يبلاا يكث -                   |
| (The Development)                | باب 19 سے 26 کک             | (2) دومراا يكث .                  |
| (The Climax)                     | باب27 ــــ 41 تك            | (3) تميراا يك -                   |
| (The Denovement)                 | باب42 سے 51 تک              | (4) چوتھا ایکٹ ۔                  |
| (The Resolution)                 | باب52- 61 ک                 | (5) يا نچوال ايك -                |
| الذنامي بإرك يس مقيم بونے كے     | نگ برن کے زو یک جستھر فی    | جاركس بينگلے كے لوً               |
| اس کے لندن روانہ ہونے کے         |                             |                                   |
| دواورعام كردارول ميس سے تين      |                             |                                   |
| مورت توجوان ہے۔ وہ ناول کا       | _مسٹر ڈاری دولتمند اور خوبع | ہ<br>کا تعارف بیبیں کرایا جاتا ہے |
| عت بیدا ہوتا ہے۔ مسٹر بین کلے کی | کے بلندمعیار اور دولت کے با | ے۔<br>اری کاغروراس                |
| مسٹر ڈاری مس ایلز بیتے ہیٹیٹ پر  | ہوتا ہے۔اس تقریب میں        | یرہ<br>یانب ہے محفل رقص کا انعقاد |
| مدهر بنتيا ہے۔وہ حمد کي آگ       | ور مالزينة كالأيام          | 71 7 71 161.8                     |

كمراطنزكرنا ہے۔اس كےاس روپئے ہے ايلز بينے كوكائی صدمہ پہنچا۔ میں جلتی ہے۔ابتدائی منظراس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ محبت اور شادی ہی اس ٹاول کا اہم موضوع ہے اور ای بنیاد پراس ناول کے بلاٹ کی عمدت تغییر ہوئی ہے۔ یہیں پر ہم بینید ، لیوس اور ڈاری کے خاندان سے متعارف ہوئے ہیں۔ مرکزی بلاث کے علاوہ ا ملز بیتے اور ڈاری ہے متعلق پلاٹ کا آغاز بھی اس جھے میں ہوتا ہے۔ دوسرے ایکٹ میں مسٹر کونس مسٹرو تھم مسٹر ومسٹر گارڈینر وغیرہ کا تعارف ہوتا ہے۔مسٹر کونس ایلز بیقے کے ساہتے شاوی کی تجویز بیش کرتا ہے۔وہ!ےرد کردیتی ہے بعد میں وہ شارلٹ لیوکاس میں د کیسی لیتا ہے اور کامیار سنی ربوتا ہے۔ وہم وارس کے خلاف ایلز بینے کو کھڑ کا تا ہے۔ وہ ڈ ارسی کی شخصیت کوسنح کر کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے۔اس سے ایکز بیق کے اندر جل ر بن حسد کی آگ اور تیز ہوجاتی ہے۔ منی پلاٹ سے دابستہ قد کورہ بالا کردارمرکزی پلاٹ کو استحکام عطا کرتے ہیں۔ دوسری اہم بات سے کہ تمام علی بلاٹ کی بنیوویں سیمیں پڑتی میں۔ بیس ہے ان میں ایک منطقی ربط کی خوبی پیدا ہوجاتی ہے۔

تیسرے ایکٹ میں دونے کرداروں کی آ مدہوتی ہے۔ پہلالیڈی کیتھرین کا اور دوسرا کرنل فیزولیم کا۔لیڈی کیتھرین کا تعارف ان کی غیرموجوگ میں مسٹر کونس کے ذریعہ کرایا جاتا ہے۔ اس ایکٹ میں مسٹر ڈاری اور مس ایلز بیتھ کی ملا قات ہوتی ہے۔ان دونوں کی ملا قات ہے ساتھ ہی ناول کی کہانی عروج پر پینچی ہے۔ڈاری المیز بیتھ پر کیے گئے طنز سے پریشان ہے۔وہ اسے شریک حیات بنانا جا ہتا ہے۔ایک خاص موقع پر ڈاری ایلز بیتھ کے سرائے منادی کی تجویز بیش کرتا ہے۔گر ایلز بیتھ اسے انکار کردیتی ہے۔ بعد میں وتھم کی ساخت شادی کی تجویز بیش کرتا ہے۔گر ایلز بیتھ اسے انکار کردیتی ہے۔ بعد میں وتھم کی سازش میا منے آنے پر ایلز بیتھ کو بیائی کا پیتہ چانا ہے تو دہ نادم وشر مندہ ہوتی ہے۔

ناول کا چوتھا ایکٹ بہت اہم ہے۔ایلز بیتھ اپ دشتہ دارگارڈ بیز کے ساتھ تفریخ کی غرض سے سفر کرتی ہے۔سفر کے دوران غیر متوقع طور پراس کی ملاقات ڈاری سے ہوتی ہے۔ ادھراس کی چھوٹی بہن لیڈیا و تھم کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ لیڈیا کی اس شرارت سے بینیٹ کنے کو کا فی صدمہ پہنچتا ہے۔ جین بیٹیٹ ایک خط کے ذریعہ ایلز بیتھ کو اس واقعے سے بیٹیٹ کنا کی دریعہ کو گارڈ بیز کے ساتھ فورا والیس بلایا جاتا ہے۔ بیبیں پر المیز بیتھ کے دل میں ڈاری کے فلاف پیدا شدہ جذبات واحماسات کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ورنوں کو اپنی خاتم ہوتا ہے۔ ایلز بیتھ کو گارڈ بیز میتھ اور ڈاری کے نتی کی دوری شمتم ہوتی ہے اور دفوں کو اپنی خاتم کی کا حساس ہوتا ہے۔ایلز میتھ اور ڈاری کے نتی کی دوری شمتم ہوتی ہے اور ایک خوشگوار ماحول بیدا ہوجاتا ہے۔ناول کے سارے دمعاملات کی گھیاں سیجھ لگتی ہیں۔ ایک خوشگوار ماحول بیدا ہوجاتا ہے۔ناول کے سارے دمعاملات کی گھیاں سیجھ لگتی ہیں۔ ناول کا مرکزی بلاٹ ایک ڈرامائی انداز اورایک فطری بہا و کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔

ناول کا آخری ایک خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ اس اختیا می جصے میں ناول کے بھرے ہوئے اجزاء جمع ہوتے ہیں۔ ان سارے واقعات ومعاملات کو بڑے ہی ڈرا مائی انداز میں سلجھایا جاتا ہے۔ وہم اور لیڈیا کی شادی کرائی جاتی ہے۔ شارلٹ لیوکاس اور مسئر کولنس کا معاملہ بھی ناول کے آخری جصے تک چلتا رہتا ہے۔ مسٹر بین گلے اپنے دوست مسٹر ڈاری کے ساتھ شیخر فیلڈ آ تا ہے اور جین سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ ڈاری بھی امیز بینے سے ملتا ہے۔ ناول کے بالکل اختیا می حصے میں دونوں کی شادیاں ہوتی ہیں۔ امیز بینے سے ملتا ہے۔ ناول کے بالکل اختیا می حصے میں دونوں کی شادیاں ہوتی ہیں۔ ایک امیز بینے سے ملتا ہے۔ ناول کے بالکل اختیا می حصے میں دونوں کی شادیاں ہوتی ہیں۔ نیک ور پر ساھنے آتی

ہے۔ ناول میں آغاز سے اختام تک کی ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں جن کے سبب کشکش اور تصادم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ناول کے کردار آپس میں کراتے ہیں اور ایک ووسرے کے خلاف سرزش کرتے ہیں۔ ناول میں ڈرامائی خوبی کی ایک اچھی مثال اس وقت سماھے آتی ہے۔ بب ڈاری المیز بیتے پر طنز آمیز جملہ کستا ہے اور امیز بیتے غلط جہی سے ڈاری کومغر ور بمجھ لیتی ہے۔ وہ اپنی موقف پر قائم رہتی ہے جس کے سبب قصہ طویل ہوجاتا کہ داری فطرت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ طوالت کردار کی فطرت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔

ڈاکٹر Nirupma Mishra ٹادل' پرائیڈ اینڈ پر یجوڈ لیں'' کی روشنی میں جین آشین کے ڈرامائی کمال پراظہار خیال کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

"The genius of Jane Austen is essentially dramatic. Her novel 'Pride and Prejudice' has all the possibilities of high drama. So well is it constructed that the plot has the symmetry and structure of a drama with the action proceeding logically from exposition, complication and climax to the denouement and finally the resolution. It has all the coherence, interest, unity concentration and objectivity of a darama. It would not be wrong to say that she is the most perfect dramatist who never wrote a play".(29)

ڈاکٹر نیرہ پم میشرائے مصنفہ کے ڈرامائی وصف کوصاف لفظوں میں بیان کیا ہے۔ اس افتباس سے میہ بات عیاں ہوتی ہے کہ 'پرائیڈ اینڈ پر بجوڈس' میں ایک ایجھے ڈراے کی اہم خوبیاں موجود ہیں۔ انھوں نے اس افتباس میں ناول کے بلاٹ کی ڈرامائی صفت پراپی تو جدمرکوز کی ہے۔ مختصر یہ کہ جین آشین نے اس ناول کے بلاٹ کی تشکیل میں اپنی تو جدمرکوز کی ہے۔ مختصر یہ کہ جین آشین نے اس ناول کے بلاٹ کی تشکیل میں اپنی شعور کا مظاہرہ کیا ہے۔ بلاٹ کی دکشی اور منطقی ربط کا راز اس امریس میں پوشیدہ ہے۔

جین آشین حقیقت نگار ہیں۔ان کے بہاں جنوبی انگلینڈ کی دیجی وشہری زندگی کی حقیقی تر جمانی ملتی ہے۔وہ ساج کے اعلیٰ متوسط طبقے سے تعلق رکھتی ہیں۔انھیں اپنے عہد کی ساجی ، مع شرتی اور تہذیبی زندگی سے گہری دلچیسی ہے۔اپنی مختصر زندگی میں جین آشین نے اپنے گردو پیش کے ساجی وسعا شرتی صورت حال کا گہرا مشاہدہ کیا۔ان کی تخلیقات میں سیاس کی مختکش اور زمانے کے انقلائی حالات ومس کل کی بازگشت نہیں ملتی۔انھیں تو صرف نو جوان طبقے کی رو مانی زندگی اور حسین دنیا سے سرو کا رہے۔

" پرائیڈ اینڈ پر یجوڈل" ان کامحبوب ترین ناول ہے۔ اس میں انھوں نے انگستان کے تہذیبی حالات وکوائف، وہال کی خوردونوش، بودوباش، انداز گفتگو، طرززندگ ، شادی بیان اور حسن وشق جیسے مسائل کی عمدہ مرقع کشی کی ہے۔ وہ بلاٹ سازی کے علاوہ کردار نگاری کے فن سے بھی کماحقہ واقفیت رکھتی ہیں۔ اس ناول میں کردار نگاری کی عمدہ مثال ملتی ہے۔ ناول کے کروار ڈراہائی انداز میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ناول کے سال کے دوار انگستان کی معاشرتی زندگی سے اخذ کیے گئے ہیں۔ کرداروں کے اعمال مرکات اور ان کے افکاروخیالات سے وہاں کی تہذیبی ، معاشرتی اور طبقاتی زندگی کی خوبصورت جھلکیاں ملتی ہے۔

عام طور پر کرداروں کی پیش کش کے دوطریقے رائج ہیں۔ پہلا ڈرامائی اور دوسرا تشریحی۔ڈرامائی انداز میں کردارا پنی ترکات وسکنات اورا پی بات چیت کے ڈریعہ ہمارے ساھے آتے ہیں۔ تشریحی انداز میں نادل نگارا ہے کروار کے جذبات واحساسات اورافکار
وخیالات کو بیان کرتا ہے۔ آج کل کرواروں کی پیش کش کا دوسرا طریقہ زیادہ مستعمل ہے۔
مصنفہ کے مہاں پہلا طریقہ یعنی ڈرامائی انداز ملتا ہے۔ اس انداز پیش کش سے ناول میں
غیر معمولی دکھتی پیدا ہوگئ ہے۔ اس ناول کے کروار شخیل میں پرواز نہیں کرتے بلکہ انسانی
زندگی کے رموز و نکات کو بہتر انداز میں پیش کرتے ہیں۔ ان میں انسانی زندگی کی ترارت
اور رمق ملتی ہے۔ ' پرائیڈ اینڈ پر یجوڈس' کے کرداروں میں اچھائیاں اور برائیاں کیسال طور
پر ملتی ہیں۔ صالات ومسائل کے اعتبارے ان میں ایک فطری تبدیلی ہوتی ہے۔ اپنی آخیس
خصوصیات کے باعث کردارہ مارے ذہمن پر گھر افقش چھوڑ جاتے ہیں۔

ناول'' پرائیڈ اینڈ پر بجوڈس'' میں ہر نوعیت کے کردار ملتے ہیں۔ان میں بعض سنجیرہ اور مہذب ہیں تو بعض مزاحیہ اور بیوتو ف۔اینے کر داروں کے ذریعہ جین آ سٹین ساج ومعاشرے کی ناہمواریوں پر گہراطنز کرتی ہیں۔ان کے اندرساج کا گہراشعور ملتا ہے۔ اینے ای تجربات ومشاہدات کی روشنی وہ کرداروں کی شخصیت کوا جا گر کرتی ہیں۔ بیناول ایک ایسا آئینہ ہے جس میں انگلینڈ کے متوسط طبقے کی تہذیب دکلچر کی تضویریں صاف طور پر نظراً تی ہیں۔انھوں نے اپنے عہد کی سیاس و تاریخی صورت حال اور اس زیانے کے انقلابی حالات وکوا نف ہے نظر پوشی کی ہے۔ان کے یہاں تو انسانی زندگی کی دھوپ حیھا ویں کی حسین عکای ملتی ہے۔ یہی دجہ ہے کہ ان کے ناول زمال ومکال کے قید ہے آ زاد ہیں۔ ان کے افکار وخیامات میں آفاقیت ملتی ہے۔ان کے بعض کردار بھی آفاقی شعور رکھتے ہیں " يرائيدُ ايندُ پر يجودُ " كى ہيروئن اس كى ايك اچھى مثال ہے۔ ايلز بينة بينيٹ جين آھين کے آفاقی فکروشعور اور ان کے گہرے مشاہرے وتجربے کا پند دیتی ہے۔حسن وعشق اور شادی بیاہ ان کی زندگی کا ماحصل اور ان کا فلسفہء حیات ہے۔ان کی نظر تیز ہے اور وہ انسانی فطرت کی نباض ہیں۔ وہ انسان کے جذبات واحساسات اور اس کے ارمان وخواہشات ے گہری واقفیت رکھتی ہیں۔ وہ اپنے کرداروں کے ذراید ایک الی فضا تخلیق کرتی ہیں جہاں ہر طرف حسن وعشق ، شادی بیاہ ، رقص ومرود اور رنگینیت کی حسین وحقیقی و نیا آ با د ہو جاتی ہے۔ کردار نگاری اور فضا آفرین کی دکھٹی ان کے فن کی خاص خوبی ہے۔ ان کی کہی خصوصیت اٹھیں ہمعصروں میں ممتاز کرتی ہے۔ کرداروں کی پیش کش میں جین آسٹین غیر جانبداراندروریا فقتیار کرتی ہیں۔ اس ناول کے کردار مصنفہ کے ہاتھ کے کھلونے نہیں ہیں بلکہ ان میں زندگی کا فطری پن ملتا ہے۔

انگریزی زبان وادب کے ایک بڑے نقاد Peter Westland نے جین آسٹین کے گہرے مشاہرے وران کی کردار نگاری کی تکنیکی خوبی پردوشنی ڈالتے ہوئے کہا سر:

"The special charm in Jane Austen's novel lies—not in any deep insight into character, but in the fine impartiality with which she individualises and differentiates them. Her compass is not wide, but within it she never fails "(30)

''پرائیڈ اینڈ پر بجوڈس' میں کرداروں کی ایک خاصی تعداد کمتی ہے۔ ناول کے اہم کرداروں میں مسٹر بینیٹ ، سنر بینیٹ ، جین بینٹ ، ایلز بیتے بینٹ ، لیڈیا بینیٹ ، مسٹر ڈاری ، مسٹر کولنس ، شارلٹ لیوکاس ، ٹیڈی کیستھرین ، جارج و تھم وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ مسٹر ڈاری ناول کا ہیرو ہے۔ اس کا کردار نہایت بیچیدہ ہے۔ وہ 27 سالہ غیر شادی شدہ اور خوبصورت نو جوان ہے۔ ان کی سالانہ آ مدنی دئی دئ ہزار پونڈ ہے۔ اس کا کنبہ بیمبر کے باوس میں سکونت پذیر ہے۔ ڈاری کواپئی عظمت پر فخر ہے۔ وہ اپنے سے کم مرتبت شخص کوا ہیت ہیں دیتا۔ ناول میں اس کا تق رف ایک مغرور کردار کے طور پر ہوتا ہے۔ ناول کے آخر میں اس کی شخصیت بالکل بدل جاتی ہے۔ وہ ایک نیک اور اخلاق مندانسان کی شکل میں انھر کرسا منے آ تا ہیں۔

ناول کے ابتدائی باب میں محفل رقص کا انعقاد ہوتا ہے۔ اس تقریب میں مسٹر مسٹر مسئر علی اسٹو کے ابتدائی باب میں مسٹر ڈاری کے ساتھ مدعو کیا جاتا ہے۔ ایلز بیچے بیدیٹ ناول کی ہیں وکن ہے۔ دہ مسٹر ڈاری کے ساتھ رقص کرنے کی خواہش فلا ہر کرتی ہے۔ مسٹر ڈاری

الميز بيقة كوتقارت كى نظر ہے د يكھتا ہے اوراس كے ساتھ رقص كرنے ہے صاف اٹكاد كروية الميز بيقة كوتقارت كى نظرت آميز طنز ہے الميز بيقے كے دل كوتھيں لگتی ہے۔ وہ ڈاری ہے حمد كرتی ہے۔ اپنے اس تكبر اور غرور كے باعث وہ سب كی نظروں ہے گر جاتا ہے۔ ڈاری كے ووست مسٹر بين تكے الميز بيتے كی خوبصورتی ودكش كی كافی تعریف كرتا ہے اور مسٹر ڈاری كو الميز بيتے كے ماتھ رتھ كرنے الميز بيتے كے ماتھ رتھ كرنے الميز بيتے كے ماتھ رتھ كرنے كامشورہ دیتا ہے۔ اقتباس ملاحظہ ہو:

"Oh I she is the most beautiful creature I ever be held I But there is one of her sisters sitting down just behind you, who is very pretty and I dare say very agreeable. Do let me ask my partner to introuduce you."

'Which do you mean?' and turning round, he looked for a moment at Eligabeth, till catching her eye, he withdrew his own and coldly said.' She is tolerable, but not handsome enough to tempt me; and I am in no humour at present to give consequence to young ladies who are slighted by other men. You had better return to your partner and enjoy her smiles, for you are wasting your time with me."(31)

ناول کا پلاٹ ڈاری کے گروگردش کرتا ہے۔ ناول کے پلاٹ کا سارا تانا بانا دُاری کی شخصیت کونمایاں کرتا ہے۔ اس کی شخصیت میں نیکیوں اور اچھا نیوں کے پہلوبھی سلتے ہیں۔ وہ ایک ڈ مددار بخو ددار اور مخلص تو جو ان ہے۔ اس کے اندر جذبا تبیت نہیں ملتی۔ اس کی کارکردگی اور ذمہ دار یول سے بنجیدگی اور متانت جھلکتی ہے۔ اسے دوسروں کو متاثر کرنے کا ہنر نہیں آتا۔ وہ ایلز بیتے پر کیے گئے طنز سے پریشان رہتا ہے۔ وہ ایلز بیتے کے طنز سے پریشان رہتا ہے۔ وہ ایلز بیتے کے مادل میں کئی جگہ وہ ایلز بیتے سے تادلہ خیال کرتا ہے۔ مادل میں کئی جگہ وہ ایلز بیتے کو مجھانے اور متاثر کرنے کی شعوری کوشش کرتا ہے۔ ڈاری اس سے محمیت کرتا ہے۔ اور اس سے دوستہ الفت استوار کرتا ہا جا ہتا ہے۔ ایکن ہیتے ڈاری سے خاکف ہے لہذا وہ

ڈاری گیاس تجویر کو تھراویتی ہے۔

لیڈیا ایلز بینے کی مجھوٹی بہن ہے۔وہ ایلز بیتے کے برشس نہایت جذباتی اور غیر مہذب لڑی ہے۔ اس کی شخصیت میں اخلاقی قدروں کا فقدان ہے۔ بلاث کو آ کے برصانے میں لیڈیا کا کروار بھی اہمیت رکھتا ہے۔اس کا کروارعام فہم اورساوہ ہے۔اس کی شخصیت میں پیجید گئیس ملتی۔ والدین کی سیج رہنمائی نہ ملنے سے وہ غلط راستے پر چل پڑتی ہے۔لیڈیا اینے رشتہ دارے ملنے میرش جاتی ہے اور وہاں فوجی افسران سے عشق لڑاتی ہے۔ایک دن وہ و تھم نامی ایک فوجی کے ساتھ بھا گ۔ جاتی ہے۔لیڈیا کے اس فیرمہذب وغیرا ظلاتی قدم سے بیلید کنے کو کافی صدمہ پہنچا ہے۔لیکن لیڈیا کوایے کیے ہوئے پر انسوں جیں ہوتا۔ لیڈیا اور وسھم کا پنتہ نگانے اور ان دونوں کی شادی کرانے میں ڈاری نے کلیدی رول ادا کیا۔مسٹرڈ ارسی اپنی نیکی اور شفقت کو بینیٹ کنے کے سامنے ظاہر نہیں کرتا بلکہ اپی بہوان کو پوشیدہ رکھتے ہوئے بیسب پھیمسٹرگارڈ بیز کے نام سے کرتا ہے۔ آخر کار اس کابیاحسان ظاہر ہوتا ہے اور بینیٹ کنے کا نظریہ بدلتا ہے۔مسٹرڈ ارک کے اس ذ مہدارانہ رویه اور اس برردی سے اس کی باوقار شخصیت عیال ہوتی ہے۔ ایلز جینے ڈاری کے اس نیک سلوک سے بے حدمتا اثر ہوتی ہے۔اے اپنے ردمل پرافسوں ہوتا ہے۔وہ ڈاری کی رفافت کو پہند کرتی ہے۔ آخر کار دونول رہت از دواج میں بندھ جاتے ہیں۔ افتہاس پیش خدمت ہے:

"Have you any other objection', said Elizabeth, ' than your belief of my indifference ?"

'None at all . We all know him to be a proud, unpleasant sort of man' but this would be nothing if you really liked him.'

"I do, I do like him," She replied, with tears in her eyes; I love him. Indeed he has no improper pride. He is perfectly amiable. You do not know what he really is; then pray do not pain me by speaking of him in such terms "(32)

اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جین آشین کے ہیرومثالی نہیں ہوتے۔ ان میں صرف اچھائیاں نہیں ہوتیں بلکہ ان کی شخصیت میں ہرطرح کے عن صر ملتے ہیں۔ مصنفہ نے مثالیت پسندی سے احتر از کیا ہے۔ اس ناول کا مرکزی کر دارمسٹر ڈاری کو نبطور مثال پیش کیا جاسکتا ہے۔ ڈاری کے اندر جہاں ایک طرف تکبر اور غرور ملتا ہے وہیں دوسری طرف اے اپنی فرمددار یوں کا شد بدا حساس بھی ہے۔ اس کے ای خوبی کے باعث ایلز بیتھ متاثر ہوتی ہے ۔ بیٹیٹ کنے کے سارے افراد ڈارس کے اس احسان سے خوش ہوتے ہیں۔ ایلز بیتھ کے والد اور بینیٹ کنے کے سارے افراد ڈارس کے اس احسان سے خوش ہوتے ہیں۔ ایلز بیتھ کے والد اور بینیٹ کنے کے سربر او مسٹر بیٹیٹ ڈارس کی جمد دردی اور مہر بانی کا ذکر کرتے ہوئے دورے میں سے میں گئے ہیں اقتیاس ملاحظہ ہو:

"This is an evening of wonders, indeed!- And so, Darcy did every thing made up the match, gave the money, pard the fellow's debts, and got him his commission! So much the better it will save me a world of trouble and economy. Had it been your uncle's doing. I must and would have paid him; but these violent young lovers carry every thing their own way. I shall offer to pay him tomorrow; he will rant and storm, about his love for you, and there will be an end of the matter." 33

مندرجہ بالا اقتباس سے ڈاری کی شفقت ، خلوص ، ہرردی اوراس کی ہمہ جہت شخصیت پر روشی پڑتی ہے۔ مصنفہ نے ڈاری کے کردار کومرکزی بلاٹ ہے ہم آ ہنگ کیا ہے۔ اس کردار کی نشو ونما ہیں ناول کے دومر سے کرداروں کی کارفر مائی بھی ملتی ہے۔ مسٹر بیٹیٹ ومنز بیٹیٹ کی پانچ بیٹیاں ہیں۔ ان کی دومری بیٹی ایلز بیتھ بیٹیٹ اس ناول کی ہیروئن ہے۔ وہ خوبصورت دکش اور فیزن ہے۔ وہ اپنی سنجیدگی اور فیر محمولی اس ناول کی ہیروئن ہے۔ وہ خوبصورت دکش اور فیزن ہے۔ وہ اپنی سنجیدگی اور فیر محمولی ذبانت ہے ہمیں متاثر کرتی ہے۔ وہ ناول کے دومر ناول کے دومر ناول کے دومر ان کرداروں سے محتف ہے۔ اس وقت اور حالات کی نزاکت کو بھنا آتا ہے۔ وہ ایک حوصلہ مند اور خود دارلڑی ہے۔ اس وقت اور حالات کی نزاکت کو بھنا آتا ہے۔ وہ ایک حوصلہ مند اور خود دارلڑی ہے۔ ایک دومر سے نوس کی حفاظت کرتی ہے۔ ایک طبیعت ہر موڈ پر ہمت و جراکت سے کام لے کرا بی عزت نفس کی حفاظت کرتی ہے۔ ایکٹر بیٹھ بیٹیٹ ہر موڈ پر ہمت و جراکت سے کام لے کرا بی عزت نفس کی حفاظت کرتی ہے۔

اس کی بہی خوبی ڈاری کومتاثر کرتی ہے۔ وہ اپنی بیار بہن جین بینیٹ کودیکھنے اسلیے پیدل نکل پڑتی ہے۔ تیز ہارش، کپچڑ اور گندگی میں تین میل پیدل چل کرنیدر لینڈ پنچنااس کی زندہ دل اور جمت کوظ ہر کرتا ہے۔ اس کی خود و ری کاعالم یہ ہے کہ وہ ڈاری کی دولت ہے متاثر نہیں ہوتی۔ وہ ایک مصلحت پیند، دورا ندلیش اور بچھدار خاتون کی شکل میں ہمارے سائے آتی ہے۔ وہ ایک مصلحت پیند، دورا ندلیش اور بچھدار خاتون کی شکل میں ہمارے سائے آتی ہے۔ وہ ایٹ ماں باپ اورا پنے خاندان کی عزت وساجی وقار کے تیس شجیدہ ہے۔ وہ مجھی غلط قدم نہیں اٹھاتی۔ لیڈیا کے بھا گئے پراس کی سنجیدگی اور دورا ندلیش ہمارے سامنے آتی ہے۔

ایلز بیتے ایک حماس طبیعت کی لڑکی ہے۔ ڈاری کے ذرایعہ کیا گی طنزا ہے ذہ تی اور نفسیاتی کشکش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس واقعہ کے بحد ہے ای وہ ڈاری سے خاکف رہتی ہے۔ بہی وجہ ہے کہ وہ ڈاری کی تجویز کوختی ہے کرتی ہے۔ اس ہے اس کی خود کفالت اور خود داری جھلکتی ہے۔ وہ محبت تو کرتی ہے کیکن اس کی محبت میں جذبا تیت و طحبت نہیں ملتی۔ وہ بیار ومحبت اور شادی بیاہ کے سلسلے میں بہت مختاط ہے۔ ابیلز بیتے اور ڈاری کی محبت اس کی واضح مثال ہے۔ دونوں کی شادی حسن وجمال اور دولت کی بنیاد پر نہیں ہوتی ، بلکہ انسانی واضح مثال ہے۔ دونوں کی شادی حسن وجمال اور دولت کی بنیاد پر نہیں ہوتی ، بلکہ انسانی اقدار دحیات اور اخلاق قدریں دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتی بیس۔ دونوں جب اکر بھے کے کو جس لاتی بیل دوسرے کو بھینے اور حین وجمال کی با تیں نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے کو بھینے اور میں کرتے بیل و عشق و محبت اور حسن و جمال کی با تیں نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے کو بھینے اور پر کھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

ایلز بین ناول کی ہیروئن ہے۔ وہ ناول میں ہرجگہ پھائی رہتی ہے۔ اس کا کروار 
ڈاری کی مائند نہایت بیچیدہ اور تہددار ہے۔ اس کی شخصیت کو جھتا آسان نہیں۔ اس کی شخصیت کی بیچیدگی کا بیدعالم ہے کہ خوداس کے والدین اس کے متعلق مختلف وائے رکھتے 
ہیں۔ بلز بینے کی ماں سر بیدید آیک غیر سنجیدہ اور بیوتو ف عورت ہیں۔ ان کی شخصیت سادہ 
اور سپان ہے۔ وہ ہروفت اپنی بیٹیوں کی شادی کے تیش فکر مندر بھی ہیں۔ ناول میں وہ 
مزاجیہ کردار کا رول اوا کرتی ہیں۔ ان کی بات جیت اور حرکات وسکنات سے مزاجیہ ونگ 
مزاجیہ کردار کا رول اوا کرتی ہیں۔ ان کی بات جیت اور حرکات وسکنات سے مزاجیہ ونگ 
کی سعی کی 
مزاجیہ کے بین آسٹین نے ان کے کروار کے ذریعہ ناول میں داکشی پیدا کرنے کی سعی کی

ہے۔ناول میں ہرجگہوہ آسانی سے پہچانی جاتی ہیں۔وہ اپنی بیٹیوں کے لیے خوبصورت اور صاحب شروت واماد کی تلاش میں رہتی ہیں۔ اپنی آتھیں عادتوں کی وجہ دہ وہ ہدف تنقید بنتی ہیں۔ ناول میں ہرجگہ ان کا فداق اڑا یا جاتا ہے۔ چارس ہینگلے کی بہیں ان کی نالیند بدہ حرکتوں سے پریشان ہوتی ہیں۔ ان کے شوہر مسٹر بیلیند بھی اٹھیں ہروفت چڑھاتے رہے ہیں۔ ناول کے ابتدائی جھے ہیں سٹر بیلیند جذباتی ہوجاتی ہیں اوراس سے اپنی کسی ایک بٹی کی شاد کی کا مدکی خبر ملتے ہی سٹر بیلیند جذباتی ہوجاتی ہیں اوراس سے اپنی کسی ایک بٹی کی شاد کی کا حسین خواب دیکھی ہیں۔ وہ مسٹر بیلید سے مہتی ہیں۔ وہ مسٹر بیلید سے مہتی ہیں.

کے لیے اسپے شوہر مسٹر بیلید پر دہا وڈ التی ہیں۔ وہ مسٹر بیلید سے مہتی ہیں.

"Design! nonsense, how can you talk so! But it is very likely that he may fall in love with one of them, and therefore you must visit him as soon as he comes." (34)

ندکورہ بالا اقتباس سے ان کی شخصیت کا مزاحیہ رنگ جھلکتا ہے۔ وہ شروع سے ہمیں اپنی طرف متوجہ کرلیتی ہیں۔ ناول کے مرکزی پلاٹ کوآ گے برنھانے ہیں ان کا خاص رول ہے۔ مسٹر بیدیٹ اپنی بیوی کی ان باتوں کوئن کر ان پر ہنتے ہیں اور ان کے اس مضحکہ خیز مشورے کونظر انداز کرتے ہوئے ان پر طنز کرتے ہیں۔ وہ ناول میں ہر جگہ طنز کا نشانہ بنتی ہیں۔ مسٹر بیدیٹ اپنی بیوی کی باتوں کا فداتی اڑاتے ہوئے کہتے ہیں:

"I see no occasion for that You and the girls may go, or you may send them by themselves, which perhaps will be still better, for as you are as handsome as any of them, Mr. Bingley might like you the best of the party."(35)

مندرجہ بالا اقتباس سے مسز بیلیٹ کی پر نداق شخصیت سامنے آتی ہے۔ مسٹر بیلیٹ کے بر نداق شخصیت سامنے آتی ہے۔ مسٹر بیلیٹ کے ان باتوں میں شدید طنز پوشیدہ ہے۔ مسز بیلیٹ ان طنز بھرے جملوں کوس کر بیلیٹ سے ان میں شدید طنز پوشیدہ ہے۔ مسز بیلیٹ مان کے مزاج اور ان کی شخصیت میں استفامت نہیں ملتی۔ ناول کے پریشان ہواٹھتی ہیں۔ ان کے مزاج اور ان کی شخصیت میں استفامت نہیں ملتی۔ ناول کے

## آغازے بی ان کے کزوراعصاب کا پینہ چل جاتا ہے۔ اقتیاس ملاحظہ ہو:

"Her mind was less difficult to develope. She was a woman of mean understanding, little information, and uncertain temper. When she was discontented, She fanced herself nervous. The business of her life was to get her daughters married; its solace was visiting and news." (36)

مسٹر بینیٹ ، بینیٹ خاندان کے سربراہ اور مس ایلز بینے کے والد ہیں۔ ناول بین بہیں سب سے پہلے ان کا تعارف حاصل ہوتا ہے۔ مسٹر بینیٹ کا کر دار اہمیت کا حامل ہے۔ ناول کے ایک دوسرے اہم کر دار مسٹر کونس کا تعارف آتھیں کے ذریعہ ہوتا ہے۔ وہ ایک بین جا نداد کے مالک ہیں۔ ان کے کوئی لڑکا نہ تھالبذا ان کی موت کے بعدان کی جا نداد ان کے ایک دور کے رشتہ دار مسٹر کونس کو ملنے والی ہے۔ مسٹر بینیٹ کا کر دار بڑا پہلو وار ہے۔ ان کا مزاح ان کی بیوی مسز بیلیٹ سے نہیں ماتا۔ دونوں میں ہروفت تکرار ہوتی پہلو وار ہے۔ مسٹر بینیٹ کو اس بات کا شدید افسوں ہے کہ انھوں نے ایک معمول ہمجھ رکھنے والی عورت سے شادی کر لی ۔ آتھیں اپنی بیوی کو ہر بیٹان کرنے اور پڑھانے میں مزہ آتا ہے۔ مسٹر بینیٹ کو اپنی فرمدار یوں کا حماس نہیں ہے۔ دہ ہروفت اپنی فرمدار یوں سے جی چا ہر ایسا گذہ ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کے تیس فرمند کرت خاب ایسا نہیں ہے۔ مسٹر بینیٹ کی منادی کے تیس فرمند کرت خاب ایسا نہیں ہے۔ مسٹر بینیٹ خدمت ہے۔ مسٹر بین نے مسٹر بین ایسا نہیں ہے۔ مسٹر بین فرمدار یوں کا حساس ہے۔ اقتباس چیش خدمت ہے:

"Mr Bennet was among the earliest of those who waited on Mr Bingley. He had always intended to visit him, though to the last always assuring his wife that he should not go; and till the evening after the visit was paid she had no knowledge of it. It was then disclosed in the following manner. Observing his second daughter

employed in trimming a hat, he suddenly addressed her with, I hope Mr. Bingley will like it, lizzy. "(37)

او بربیش کے گئے اقتباس سے ان کی فر مدداری اور فرض شنائ جھنگتی ہے۔ ان کی شخصیت بڑی تہد دار اور پر نے ہے۔ ناول کے بلاث بالحضوص مرکزی بلاث کو آگے برطانے میں ان کا ایک منفر درول ہے۔ ان کے کردار میں اس قدرالجھا ؤ ہے کہ شادی کے بڑھا نے میں ان کا ایک منفر درول ہے۔ ان کے کردار میں اس قدرالجھا ؤ ہے کہ شادی کے سامال بعد بھی ان کی بیوی مسز بیلید ، انھیں بچھنے میں ناکام رہیں ۔ اقتباس ملاحظہ ہو:

"Mr Bennet was so odd a mixture of quick parts, sarcastic humour, reserve, and caprice, that the experience of three and twenty years had been insufficient to make his wife understand his character."(38)

ندکورہ بالا اقتبال ہے مسٹر بینیٹ کی تہددار شخصیت پرروشی پڑتی ہے۔ مسٹر بینیٹ اور سنز بینیٹ ناول کی ہیروئن میں ایلز بین کی شخصیت وکردار کو ابھار نے میں مدد کرتے ہیں۔ دونوں کے افکار وخیالات میں تضاد ماتا ہے۔ یہاں تک کہ خود اپنی بٹی ایلز بینے کی شخصیت کے متعلق مختلف رائے رکھتے ہیں۔ مسٹر بینیٹ ایلز بینے کی اچھا ئیوں کے معتمر ف ہیں تو مسز بینیٹ جین بینیٹ خدمت ہے:
ہیلیٹ جین بینیٹ کی خوبیوں سے متاثر ہیں۔ اقتباس پیش خدمت ہے:

"Mr. Bennet I must throw in a good word for my little lizzy(Elizbeth)

Mrs Bennet lizzy is not a bit better than others, and I am sure she is not half so handsome as Jane, nor half so good humoured as Lydia. But you are always giving her the preference

Mr. Bennet. They have none of them much to recommend them, they are silly and ignorant. Like other girls; but Lizzy has some thing more of quickness than her sisters." (39)

مندرجہ بالا اقتباس مستر بینیٹ اور مستر بینیٹ کے افکار وخیالات بیں بائے جائے والے تضاوکو پیش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جین بینیٹ اور ایلز بین کے درمیان پائے جائے والا فرق اور الن دونوں کی شخصیت کی تہدداری واضح ہوتی ہے۔ جین آسٹین کے کردار جیتے جاگتے ساج سے ماخوذ ہیں۔ ان میں انسانی فطرت کی بیجیدگی اور اس کے نشیب وفر از ملتے بیں۔ ان کے اندرا جھائیاں اور برائیاں دونوں ملتی ہیں۔ وہ بہت مثالی نہیں ہوتے۔ ان کے مرکزی کرداروں میں مثالیت پیندی نہیں ملتی ۔ ان میں بھی چند خامیاں متی ہیں۔

'' پرائیڈ اینڈ پر بچوڈس' کی ہیروئن ایلز بینے کے اندر حد درجہ خودداری اور خود اعمّادی مکتی ہے۔اپنی اس خود داری دخود اعتمادی کے باعث وہ مسٹر ڈارس کی اچھائیوں کونبیس سمجھ پائی۔جین آسٹین کے نقاووں کا خیال ہے کہ ان کے نسوانی کرداروں کے مقابلے میں ان كمردكردار كمزور بيل-" يرائيد ايندير يجودس" كى بيروئ ايلز بين بينيد كاكردارمسر ڈاری کے برنسیت زیادہ جاتداراورفطری ہے۔ مس ایلز جیھے ڈاری کے مقابلے میں ہمیں زیادہ متاثر كرتى ہے۔ان كے ناول كى ہيروئن فيصله كن بمجھدار، ذہين وردكش ہوتى ہے۔جين آسٹین کی ہیروئن محبت تو کرتی ہیں لیکن کوئی مثالی عاشقہ نہیں ہوتی۔ایلز بینیۃ ڈاری ہے محبت کرتی ہے لیکن اس کی فطرت ومزاج میں جذبا تیت اور رومانی تشش نہیں ملتی۔مسٹر ڈاری المزبية كوليمي بارد كيهة موئے كہتا ہے" وہ برداشت كرنے ك لائل ہے مراتى خوبصورت مہیں کہ بچھے متاثر کرسکے''۔ بعد میں وہ نادانستہ اس کی طرف کھینچتا چلا گیا۔ آخر میں وہ اس بات کوشلیم کرتا ہے کہ ایلز میق سب ہے خوبصورت اور حسین عورتوں میں ہے ایک ہے۔ " پرائیڈ اینڈ پریجوڈی" کی ہیروئن ایلز بینے بیلیٹ انگریز می زبان وا دب کا ایک لازوال اورمشہور کردار ہے۔اس مایہ ناز کردار کوجین آشین کے تمام نسوانی کردارول پر فوقیت حاصل ہے۔ایے The wittiest and the most brilliant of all Jane" "Asuten's heroines کہا گیا ہے۔ایٹر بین اپنی بڑی کہن جین بینیث کے بنسبت کم

خوبصورت ہے۔ بعض نقادوں نے جین بینیٹ کو ہی اس ناول کی ہیروئن قرار دیا ہے۔ اگر

مجموعی طور پر د میکھا جائے تو ایلز بینے کا مرتبہ ومقام جین بینیٹ سے بلند ہے۔ وہ جین کے

مقا بلے میں زیادہ ذہین اور ذمہ دار ہے۔ وہ گھر کی ساری ذمہ دار یوں کو ازخور سنجالتی ہے۔ اس کے اندر شجیدگی ، متانت ، خلوص ، خاکساری ، ہمدر دی ، ذہانت ، مجھداری اور حوصلہ سب کی کوئی چیز نہیں ملتی ۔ وہ اپنی بڑی بہن کی کھی ہے۔ اس کی شخصیت میں خود غرضی اور لا کیج نام کی کوئی چیز نہیں ملتی ۔ وہ اپنی بڑی بہن سے کہیں زیادہ فعال کر دار اور سرگری کے باعث ناول سے کہیں زیادہ فعال کر دار اور سرگری کے باعث ناول میں تجسس اور کھکش کی خوبی برقر ار رہتی ہے۔

انگریزی کے بلند پایدنقاد Andrew H.Wright ایلز بیتے کے کردار کی افا دیت اور پراظہار خیال کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

"At first glance, perhaps, the two elder Bennet sisters may seen to vie with each other for primacy in Pride and Prejudice; but elizabeth is definitely the heroine not only does she explicitly represent one of the words of the title of the story; she also quite thoroughly dominates the action- and, by comparison, Jane is a shadowy accessory". (40)

 "You are dancing with the only handsome girl in the room," said Mr Darcy, looking at the eldest miss Bennet (41)

جین بینید اپی نازک وخوش مزاج طبیعت اورائی نیک سلوک کے ہا عث ہر ول عزیز ہوتی ہے۔ چارلس بینگلے کی بہنیں جین کی ہر دل عزیز کی و مقبولیت سے بریشان ہوتی ہیں اوراس سے حدد کرتی ہیں۔ بینگلے بہنیں جین کولندن میں مسٹر بینگلے سے ملئے ہیں وریتی ہیں اوراس سے حدد کرتی ہیں۔ بینگلے بہنیں جین کولندن میں مسٹر بینگلے سے ملئے ہیں وریتی رہنوں وریتی ۔ ایلز بیتی بجنوں کو بینگلے بہنوں کی سازش کو سجھاتی ہے۔ جین اس وقت تک اس بات پر یقین نہیں کرتی ہے جب تک کدوہ اس پورے معاملات سے واقف نہیں ہوتی۔ اس واقعے سے جین بینیٹ کی سازہ لوح مخصیت منعکس ہوتی۔ اس واقعے سے جین بینیٹ کی سازہ لوح

جین نہایت حماس ، شریف اور شرمیلی لڑک ہے۔ اس کی چھوٹی بہن ایلز بیتے بیٹید اے فرشتہ (Angel) سے تشبیہ دیتی ہے۔ اس کے اندر مزاحمت احتجاج اور بعناوت کی خوبی نہیں ملتی ۔ لیڈیا اور وکھم کے بھاگ جانے کے بعداس نے فودکو، پنے کمرے میں محدود کرلیا تھا۔ وہ بھی کے تیکن اچھی سوچ کھتی ہے۔ ایلز بیتے ڈاری سے حسد کرتی ہے مگر جین اسے محدود کرلیا تھا۔ وہ بھی کے تیکن اچھی سوچ کھتی ہے۔ ایلز بیتے ڈاری سے حسد کرتی ہے مگر جین اسے محدود کرایا تھا۔ وہ بھی کے تیکن اچھی سوچ کے اس تعصب سے اتفاق نہیں رکھتی ۔

جین بینیف ہمٹر بینے ہے ہے بناہ محبت کرتی ہے۔ اس نے بہت کا افہہ رہیں ہیاں ہوت کرتی ہے۔ اس کی محبت کا اظہر رہیں کیا۔ اس کی محبت پاک ہے۔ اس میں جذبا تیت اور سطحیت کا گر رہیں ۔ اس کی اس سادہ اوری ہے مسٹر بینے ہے حدمتا اثر ہوتا ہے۔ ناول کے آخر میں دونوں کی شادی ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کی جین بینی کا کردار نہریت عام فہم اور سادہ ہے۔ اس میں کسی طرح کا الجھا و نہیں ملتا۔ اس اہم کر دار کے ذریعہ جین آسٹین کے تاجی شعور اور ان کی فنی بصیرت کا بینتہ چاتی ہے۔

عیاں بینیکے ڈاری کا قریبی دوست ہے۔اس کا کردار عام فہم اور سادہ ہے۔ جین بینید کی طرح اس کی شخصیت میں بیجیدگی کی نہیں گئی۔مسٹرڈ ارس کے بعد مسٹر مینیکگے ناول کا دوسرااہم کردارہ۔۔اس کا مزاج ڈاری سے قدرے مختلف ہے۔اسے اپند مرتبہ اور اپنی خوبرو شخصیت پر ناز نہیں۔ وہ ایک تخلص ، ملنسار اور حساس کروار کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ مسٹر بینے گھے اپنی متاثر کن شخصیت سے جلد ہی سب کو اپنی طرف متوجہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ مسٹر بینے گھے اپنی متاثر کن شخصیت سے جلد ہی سب کو اپنی طرف متعین نے کر لیتا ہے۔ جین ہیلی نظر میں ہی اس کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ جین آسٹین نے بین ہیلی نظر میں پیش کیا ہے۔ مسٹر بینے گھے کا تعارف ناول کے ابتدائی جملے سے ہوتا ہے۔ مصنفہ نے اس ناول کا آغاز اس کلیہ سے کیا ہے:

"It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a good torfune must be in want of a wife." (42)

اس کلید کا واضح اشارہ چارس نینگلے کی جانب ہے۔وہ ایک مالدار،خو ہرواور غیر شادی شدہ نوجوان ہے۔وہ ایک مالدار،خو ہرواور غیر شادی شدہ نوجوان ہے۔وہ نینتھر فیلڈ پارک میں کرایے کا مکان لینے والا ہے۔مسز بینیٹ اس کلیدے مسٹر بینیٹ کی من سبت کو بچ ٹابت کردیتی ہیں۔وہ اپنے شوہرمسٹر بینیٹ سے نہایت اشتیا تی بھرے لیجے میں کہتی ہیں:

"Netherfield is taken by a young man of large fortune from the north of England, that he came down on Monday in a chaise."(43)

مسٹر بینگئے ایک زندہ دل انسان ہے۔اسے خود ستائی بیند نہیں۔وہ اپنے سے کمتر لوگوں کو تھارت کی نظر سے نہیں دیکھا۔وہ مخلص اور انسانیت بہند ہے۔ ڈاری اگر چہناول کا ہیرو ہے تا ہم مسٹر بینگئے اپنی بلند شخصیت و نیک اخلاق کے باعث اس پر حاوی ہے۔ ناول بیں آغاز سے اختیام تک اس کی موجودگی ملتی ہے۔اقتیاس ملاحظہ ہو:

"Mr Bingley was good looking and gentlemanlike; he had a pleasant countenance, and easy, unaffected manners." (44)

ایک اورا قتبال پیش فدمت ہے:

"Mr Bingley had soon made himself acquainted with all the Principal people in the room, he was lively and unreserved, danced every dance, was angry that the ball closed so early, and talked of giving one himself at Netherfield" (45)

ان اقتبا سات ہے چارلس بینظے کی سیرت اورصورت پر بھر پورروشیٰ پر نی ہے۔

بینید بہنیں مسٹر بینظے کی دکش شخصیت ہے کافی متاثر ہوتی ہیں۔ جین بینید مسٹر بینظے کے

ساتھ رقص کرتی ہے۔وہ اس کی رفاقت ہے ہے حد خوش ہوتی ہے۔ جین بینیٹ بھی پہلی نظر
میں ہی اے بھا جاتی ہے۔وہ اس ہے رفتۂ الفت استوار کرنا چاہتا ہے۔وونوں کی محبت
میں آ ووفریاو کی کیفیت نہیں ملتی۔ دونوں میک دوسرے کوول سے چاہتے ہیں۔مسٹر بین گلے
ایک طویل مرت کے بعد جین ہے ماتا ہے کیم بھی ان دونوں کے جذبات واحساسات میں

کوئی کی نہیں آتی۔ان کی محبت میں سادگ ہے۔ آخییں دکھا والپند نہیں۔ورحقیقت مسٹر بین گلے
جین بینیٹ کے لیے مناسب اور مخلص شوہر ہے۔جین بینیٹ بھی بین گئے کی قابلیت کی قائل
جین بینیٹ کے لیے مناسب اور مخلص شوہر ہے۔جین بینیٹ بھی بین گئے کی قابلیت کی قائل
ہے۔وہ بین گئے کی خریف کرتے ہوئے کہتی ہے:

"He is just what a young man ought to be', said she,' sensible, good humoured, lively; and I never saw such happy manners!- so much ease, with such perfect good breeding!"(46)

اس طرح واضح رہے کہ مسٹر بینگلے کا کر دار ایک منفر د توعیت کا ہے۔ ناول کے مرکزی پلاٹ کے ارتقاء میں اس کا ایک جداگا نہ اور اہم رول ہے۔ بینگلے کے علاوہ دوسرے تمام نوجوان کر دار رفیق حیات کی تلاش میں سرگر دال اور متحرک ہوتے ہیں۔ مصنفہ نے این قلمنفہ حیات کو ان نوجوان کر دار دال کے دار اید پیش کیا ہے۔ ان کے کر دار ناول کے موضوع اور ماحول کے عین موافق ہیں۔ ان کے ہیرو وہیروئن اور دوسرے نوجوان کر دار خوبصورت وحسین ہیں۔ ان کے ہیرو وہیروئن اور دوسرے نوجوان کر دار خوبصورت وحسین ہیں۔ کی کر دار میں جذبا تیت ملتی ہے تو کی ہیں شجیدگی اور متانت۔ وہ

ا پے کردار کی خامیوں اور کمزور ہوں ہے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ وہ کرداروں کی کمزور ہوں پر طنز کرتی ہیں۔ ان کے ناول کرتی ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ اس ناول میں بعض اوقات طنز کے نشتر ملتے ہیں۔ ان کے ناول کے کرداروں کی خامیوں کے باعث ہی بلاٹ آگے بردھتا ہے۔'' پرائیڈ اینڈ پر بچوڈس'' میں ایلز جیتھ کی تعصب اور ڈاری کے بنداراور تکبر کے سبب ناول کا قصہ طول کیڑ لیتا ہے۔ اس کے دوسرے ناولوں میں بھی بیدو صف ملتا ہے۔

جین آشین انسانی فطرت کی نباض ہیں۔ آھیں انسانوں کے جذبات واحساسات میں جھانکنا آتا ہے۔ وہ انسانی کمزور یوں کواپنے کرداروں کے ذر ایدد لچپ اور مزاحیہ انداز میں آشکار کرنے کا ہنر جانتی ہیں۔ زیر بحث ناول میں کرداروں کی جہالت، ہیوتو فی ، دغابازی ، لا کی ،خودغرضی ،غرور ، ہوس پرتی اور حسد پر طنز ملتا ہے۔ اس ناول میں انھوں نے مسٹر کوئن ، مسز بینیٹ اور لیڈی کیتھرین جیسے مزاحیہ کروار پیش کے ہیں۔ سے انھوں نے مسٹر کوئن ، مسز بینیٹ اور لیڈی کیتھرین جیسے مزاحیہ کروار پیش کے ہیں۔ سے کردارا گریزی ناول نگاری کی روایت میں اپنی ایک الگ بیجان رکھتے ہیں۔

مسٹر کونس، مسٹر بینیٹ کارشتہ دار ہے۔ مسٹر بینیٹ کی موت کے بعدان کی ساری جا کداد مسٹر کونس کو سلنے والی ہے۔ وہ مسٹر بینیٹ کی بیٹی میں ایلز بینے بینیٹ کوشر یک حیات بنانا چاہتا ہے۔ وہ اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ میہ جان کر کہ ایلز بینے کی شادی کہیں اور ہونے والی ہے ، اس کی مخلص سیملی شارلٹ لیوکاس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ شارلٹ لیوکاس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ شارلٹ لیوکاس کی رضا مندی ملتے ہی دونوں کی شادی ہوجاتی ہے۔ مسٹر کونس کا کر دار بہت سادہ لیوکاس کی رضا مندی ملتے ہی دونوں کی شادی ہوجاتی ہے۔ مسٹر کونس کا کر دار بہت سادہ ایوکاس کی رضا مندی ملتے ہی دونوں کی شادی ہوجاتی ہے۔ مسٹر کونس کا کر دار بہت سادہ ایک کی رضا مندی ملتے ہی دونوں کی شادی ہوجاتی ہے۔ مسٹر کونس کا کر دار بہت سادہ ہوتا ہے۔ اس میں کوئی الجھا ڈ اور بیچیدگی نہیں ہے۔ وہ ایک کی فہم اور بیوتو ف نو جوان ہے۔ وہ ناول کے قصاور اہم کر داروں کی ارتقاء میں مدد کرتا ہے۔

لیڈی کیتھرین مسٹرڈاری کی خالہ ہیں۔وہ ایک غیر سنجیدہ اور کم فہم عورت ہیں۔وہ
ناول میں ہر جگہ اپنی کم ظرفی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ لیڈی کیتھرین اپنے افکار وخیالات کو
دوسروں پرتھو بنا چاہتی ہی۔دوسروں کی ذاتی زندگی میں دخل اندازی کرتی ہیں۔ناول میں
ان کا تعادف مسٹرڈ اری کے خط کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔ان کی ایک بیار بیٹی ہے۔اس
کی شادی وہ مسٹرکولنس سے کرنا چاہتی ہیں۔ایک لیے وقت سے ٹال مٹول کرنے کے بعدوہ

شادی کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ لیڈی کیتھرین مسٹر کوئٹس کی سر پرست ہیں۔ کوئٹس ان کی شان میں قصیدے پڑھتا ہے۔ ان کی جھوٹی تعریفیں کرتا ہے۔ دراصل وہ ان کے احسان سے دبا ہوا ہے۔ لیڈی کیتھرین کوخودس کی بہتد ہے۔ دہ اپنی بات چیت کے ذریعے ہمیں اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہیں۔ وہ ایک غیر مہذب، مغرور ، نا دان اور کم عقل کر دار کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ انھیں اپنی دولت، عظمت اور ساجی مرتبہ پر فخر ہے۔ ایکن بیتے ، لیڈی کیتھرین کا ذکر ایک مغرور اور خود بیندعورت کے طور پر کرتی ہے۔ وہ ممان کے بارے میں کہتا ہے :

"Her manners were dictatorial and insolent. She has reputation of being remarkably sensible and clever, but I rather believe she derives part of her abilities from her rank and fortune, part from her authoriative manner, and the rest from the pride of her nephew."(47)

لیڈی کیتھرین کا مزاحیہ کروار اور ان کی پر خداق شخصیت ہمیں جلدی اپنی طرف متوجہ کرلیتی ہے۔ ناول کے مرکزی پاٹ کواستی کا م بخشنے اور ایلز بیٹے وڈاری معاصم کی تھی کوسلجھانے میں ان کی اہم کار فر مائی ملتی ہے۔ خدکورہ بالا کردار اپنے افکار و خیالات اور اپنی مزاحیہ شخصیت کے باعث انگریزی ناول نگاری کی دنیا میں ایک الگ پہچان رکھتے ہیں۔ مذکورہ بالا تفصیلات ہے جین آسٹین کی کردار نگاری اور اس فن پر ان کی مضوط کرفت کھل کر سامنے آتی ہے۔ ان کی کردار نگاری کا ایک خاص وصف میر ہے کہ وہ کی بھی کردار کودو بارہ بیش نہیں کرتیں بلکہ جدت و نے بن سے کام لیتی ہیں۔ ان کے کردار حقیقی کردار کو دو بارہ بیش نہیں کرتیں بلکہ جدت و نے بن سے کام لیتی ہیں۔ ان کے کردار حقیقی کو بیش کرتے ہیں۔ ان کے کردار حقیق کردار اپنی کو بیش کرتے میں۔ اس سے ان کے میش مطابعے اور گہرے مشاہدے کا پینہ جاتا ہے۔ اس کو بیش کردار اپنی ناول کواد فی مقبولیت اور ان میں برطرح کے کردار ملتے ہیں۔ ''برائیڈ اینڈ پر بجوڈس' کے بعض کردار اپنی ناول کواد فی مقبولیت اور ان وران کورار ایک کی دار اپنی انسیازی رول ہے۔ اس نافل کواد فی مقبولیت اور انسیان میں کردار نگاری کا ایک انتیازی رول ہے۔ دل آویزی عطاء کرنے میں ان کی کردار نگاری کا ایک انتیازی رول ہے۔

## مرکالے

مکالمہ ناول کا ایک اہم جز ہے۔ دراصل مکالمہ ڈراے کا بنید دی دصف ہے اور ڈراے سے

یہ جزناول میں داخل ہوا۔ مکالے کے توسط سے ناول نگار ڈرامائی شان پیدا کرتا ہے۔ ناول

کے پلاٹ کے ارتقاء اور کرداروں کی شخصیت کوعیاں ہونے میں مکالے کا ایک امتیازی
رول ہوتا ہے۔ خاص طور پر ناول نگار جب کرداروں کوڈرامائی انداز میں بیش کرتا ہے تواس
کی کارفر ، ٹی ناگز بر ہوجاتی ہے۔ مکالے میں دکشی اور خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے ڈرف
نگائی وفئی مہارت درکار ہے۔ مکالے کی کامیابی کے سے لازمی قرار پاتا ہے کہ مکالے خضر،
موزوں ، برجستہ ، ہے ساختہ ، فطری اور دکش ہوں۔ ناول میں مکالے کی اہمیت اور اس کی
خصوصیت پر روشنی ڈالتے ہوئے اگریزی ادب کے مشہور نقاد William Henry کا کہنا ہے :

"Dialogue, well managed, is one of the most delightful elements of a novel, it is that part of it in which we seen to get most intimately into touch with people, and in which the written nerrative most nearly approaches the vividness and actuality of the acted darama. The expansion of this element in the modern fiction is, therfor, a fact of great significance, Good dialogue greatly brightens a narrative, and its judicious and timely use is to be regarded as evidence of a writer's technical skill," (48)

ندکورہ اقتباس میں ہڈن نے مکا لیے کوناول کا اہم عضر قرار دیا ہے۔ انھوں نے اس خاص بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ مکا لیے کے حکیج استعال سے ناول نگار کی تنکیک بھیرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ولیم ہنری ہڈن کی بیرائے مکالمہ نگاری کی افا دیت کو واضح کرتی ہے۔

جین آسٹین نے اپنے کرداروں کے ذریعہ اپنے عصر کی تہذیبی ومعاشر تی زندگی

کی آسٹین داری کی ہے۔ ' برائیڈ اینڈ پر بجوڈس' کے اکثر و بیشتر کردارڈ رامائی انداز میں ظہور
پذیر ہوتے ہیں۔ کرداروں کی چیش کش میں انھوں نے مکالے کو ایک مضبوط اور کارگر آلہ
کے طور پر استعال کیا ہے۔ اس ناول کے کرداروں کی زبان سے ادا ہونے والے مکالے
کرداروں کی شخصیت اوران کے جذبات واحساسات کوخوش اسلوبی کی ساتھ پیش کرتے
ہیں۔ کرداروں کی شخصیت اوران کے جذبات واحساسات کوخوش اسلوبی کی ساتھ پیش کرتے
ہیں۔ کرداروں کی شخصیت اوران کے جذبات واحساسات کوخوش اسلوبی کی ساتھ پیش کرتے
ہیں۔ کرداروں کی شخصیت اوران کے جذبات واحساسات کوخوش اسلوبی کی ساتھ پیش کر اور اور کی بات چیت سے جین آسٹین کی ڈرف ڈگائی اور باریک بینی مترشح ہوتی
ہیں۔ کرداروں کی بات چیت سے جین آسٹین کی ڈرف ڈگائی اور باریک بینی مترشح ہوتی
ہیں۔ کرداروں کی بات چیت سے جین آسٹین کی ڈرف ڈگائی والے شکور اور کی میان اسلوب ومعیار سے استفادہ کیا ہے۔ ان کے نادلوں میں پائی جانے والی ڈرامائی شان اسلوب ومعیار سے استفادہ کیا ہے۔ ان کے نادلوں میں پائی جانے والی ڈرامائی شان اسلوب بات کی طرف واضی اشارہ کرتی ہے۔

"پرائیڈ اینڈ پر بچوڈی" میں کردار مکالمہ تگاری کے پس پردہ نمودار ہوتے ہیں۔
اس کے علاوہ پلاٹ کے واقعات کے ارتقاء اور اس کی فطری تسلسل کو برقرار رکھنے میں مکالے کی کار فرمائی ملتی ہے۔ جین آسٹین کی مکالمہ تگاری ہے ان کی فکری وفتی بصیرت واضح ہوتی ہے۔ اس ناول میں مستعمل مکالے کرداروں کی ذہتی معیار کے عین موافق ہیں۔ ان میں ایک فطری ہم آ ہنگی ملتی ہے۔ مثلاً ایلز بیتھ اور مسٹرڈاری کی زبان سے اوا ہونے والے میں ایک فطری ہم آ ہنگی ملتی ہے۔ مثلاً ایلز بیتھ اور مسٹرڈاری کی زبان سے اوا ہونے والے مکالموں سے دونوں کی بنجیدگی مصلحت بسندی اور دور اندیشی ظاہر ہوتی ہے۔ جین بیدیٹ اور چارلس بین گلے کے مکالموں سے ان کی خاکساری ، انساری ، خلوص اور ان کی سادہ لوح شخصیت جھلکتی ہے۔ لیڈی کیتھرین ، مسز بیزیٹ اور مسٹرگونس کے مکالے ان کی مسئحکہ خیز شخصیت اور ان کی جہالت کو پیش کرتے ہیں۔ لیڈیا بیڈیٹ اور وکھم کی زبان سے نکلنے والے شخصیت اور ان کی جہالت کو پیش کرتے ہیں۔ لیڈیا بیڈیٹ اور وکھم کی زبان سے نکلنے والے الفاظ ان کی جہالت ، جڈبا سیت اور سطی فکری فمازی کرتے ہیں۔ زیر مطالعہ ناول میں مختلف

نوعیت کے کردار ملتے ہیں۔اس میں نوجوان طبقے کے کرداروں کی تعداد زیادہ ہے۔ ناول میں چند معمر اور عمر رسیدہ کردار بھی شامل ہیں۔ بیتمام کردارا پی بات چیت اور اپنے انداز گفتگو ہے با آسانی بہجانے جاتے ہیں۔

جین آسٹین کو زبان و بیان پر عبور حاصل ہے۔ ان کی بید زبان دانی ان کے مکا کھے نہایت فطری ، دکش اور مکا کمیں ہوتی ہے۔ '' پر ائیڈ اینڈ پر یجوڈس'' کے مکا کھے نہایت فطری ، دکش اور برخشگی کی خوبی تی ہے۔ جین آسٹین انسانی نفسیات سے بخوبی واقف ہیں ۔ انھیں حالات اور وقت کی نز اکت کو بچھنا اچھی طرح آتا ہے۔ وہ جاتی بخوبی واقف ہیں۔ کرداروں کے اعمال ہیں کہ انسانوں پر کس وقت کس طرح کے جذبات طاری ہوتے ہیں۔ کرداروں کے اعمال وافعاں اور ان کی حرکات وسکنات سے جین آسٹین کے فئی تجربے کا اعمازہ ہوتا ہے۔ کرداروں کی بہت جین آسٹین کے فئی تجربے کا اعمازہ وہ ہوتا ہے۔ کرداروں کی بہت جین اور ایک بھین ہوتا۔ مسٹر بیٹیٹ ہجین ہیں ہوتا۔ مسٹر بیٹیٹ ہجین ہیں ہوتا۔ مسٹر بیٹیٹ ہجین ہیں۔ کرداروں کی بہت جیت ہیں۔ کرداروں کی بہت جیت ہیں کو قردادر تھنع کا حس نہیں ہوتا۔ مسٹر بیٹیٹ ہجین ہیں۔ بیٹیٹ اور ایکر جین ہوتا۔ مسٹر بیٹیٹ ہوتا۔

"It is possible!" cried Enzabeth, when she had finished,

'Can it be possible that he will marry her?'

"Wickham is not so undeserving, then, as we have thought him, said her sister. My dear father. I congratulate you.

'And have you answered the letter?' said Elizabeth.

'No,but it must be done soon'

Most earnestly did she then entreat him to lose no more time before.

'Oh! my dear father,' she cried, 'come back and write immediately. Consider how important every moment is in such a case '

'Let me write for you', said Jane, 'If you dislike the trouble yourself.'

'I dislike it very much, ' he replied; 'but it must be done'(49)

اس اقتباس ہے جین آسٹین کی مکالمہ نگاری کی سادگی ، دکھٹی اور فطری پن پر روشنی پڑتی ہے۔ اس میں کسی قتم کی پیجیدگی اور روشنی پڑتی ہے۔ اس میں کسی قتم کی پیجیدگی اور آفردہ کا احساس نہیں ہوتا۔ انھول نے مکالمول میں بہت معیاری زبان استعال نہیں کی آوردہ کا احساس نہیں ہوتا۔ انھول نے مکالمول میں بہت معیاری زبان استعال نہیں کی ہے۔ ان مکالمول سے جنوبی انگلستان کے متوسط طبقے کی زبان و بیان اور بول جال کی خوبی حسلتی ہے۔ مصنفہ کو متوسط طبقے کی زبان و بیان پر دسترس حاصل ہے۔ انھول نے اس مخصوص زبان و بیان کواد بی سن کے ساتھ برستے کی کوشش کی ہے۔ مصنفہ کو متوسط میں نے دیں ان کے ساتھ برستے کی کوشش کی ہے۔ مصنفہ کو میں نہیں کے ان اور ایک ان اور ایک ان اور ایک ان کی کوشش کی ہے۔ مصنفہ کو میں ہے۔ مصنفہ کو میں نہیں کے ساتھ برستے کی کوشش کی ہے۔

جین آشین نے ''پرائیڈ اینڈ پر بجوڈ '' میں مکالمہ نگاری کے فن کو توبصورتی کے ساتھ برتا ہے۔ ناول میں بعض اوقات روز مرے کا انداز بھی ملتا ہے۔ ان کے مکالمے زیادہ طویل نہیں ہوتے۔ افھوں نے اختصار بسندی سے کام نے کرمکالموں میں عام بول چال کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس ٹاول میں مکالمے کی بڑی اہمیت ہے۔ کر داروں کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس ٹاول میں تجسس اور کھکش کی خصوصیت پیدا ہوگئی ہے۔ اس کی بات چیت اور انداز گفتگو سے ناول میں تجسس اور کھکش کی خصوصیت پیدا ہوگئی ہے۔ اس تاول کے پلاٹ کو آگے بڑھانے اور کر داروں کے ارتقاء میں مکالمے کی اہمیت تا قابل فراموش تاول کے بیا میں اور کرداروں کے ارتقاء میں مکالمے کی اہمیت تا قابل فراموش تا۔ ہے۔ میں بینے کے اور مسٹرڈ ارتی کے درمیان ہوئی بات چیت کے چندم کا لمے ملاحظہ ہوں:

"How delighted Miss Darcy will be to receive such a letter"

He made no answer.

'You write uncommonly fast.'

'You are mistaken, I write rather slowly.'

'How many letters you must have occasion to write in the course of a year! Letters of business, too! How odious I should think them!"

'It is fortunate, then , that they fall to my lot instead of to yours '

'Pray tell your sister that I long to see her'

'I have already told her so once, by your desire.'

'I am afraid you do not like your pen.- Let me mend it for you . I mend pens remarkably well.'

'Thank you - but I always mend my own.'
'How can you contrive to write so even?'
He was sitent."(50)

ان مکالموں میں بول جال اور طرز گفتگوکا دکش اور عام فہم انداز ماتا ہے۔ ان میں کسی کم کملوں میں فطری بہا واور روانی ملتی ہے۔ بید مکا لمے خضر برخل اور برتا خیر بیں۔ ان میں کسی فشم کی فلسفیاتہ گفتگوئیس ملتی بلکہ مکالموں سے کر داروں کی پہند ناپیند اور ان کے ذہنی محیر کا پیتہ جلتا ہے۔ ناول میں ہر جگہ یہی انداز ملتا ہے۔ مکالمے لکھتے وقت وہ خود کر دار بن جاتی بیں۔ ایسے میں ان کافن اور کھر جاتا ہے۔ وہ اپنے اس اسلوب اور بر لطف طرز تحریر سے بیریانی جاتی اسلوب اور بر لطف طرز تحریر سے بیریانی جاتی ہیں۔ Chapman اگر برزی تقید نگاری کا ایک اہم نام ہے۔ افھول نے جین کے اسلوب خصوصا ان کی مکالمہ نگاری کے وصف کوکائی سراہا ہے۔ بقول جیسین:

"Jana Austen had complete mastery over dialogue. She is one of the greatest stylists because she is one of the most accurate writers of dialogue of her own or any age." (51)

مثالیں ملتی ہیں۔ یہ کیفیت صنف ڈرامہ میں پائی جاتی ہے۔ جین آسٹین نے خود کلامی کے ذریعہ کرداروں کے داخلی جذبات واحساسات کوا چھے انداز میں پیش کیا ہے۔ اس ناول میں سلنے والی خود کلامی کی خوبی ہے کرداروں کی نفسیاتی گر ہیں کھلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ مکا کموں کی کامیابی اور دکشتی کی ایک خاص وجدالفاظ کا دروبست ہے۔ وہ موزوں الفاظ کوموقع ومحل کے کامیابی اور دکشتی کی ایک خاص وجدالفاظ کا دروبست ہے۔ وہ موزوں الفاظ کوموقع ومحل کے اعتبارے استعال کرنا جانتی ہیں۔ ان کے اس وصف کے باعث ناول کے بعض جملوں میں ضرب المثل کی خوبی درآئی ہے۔

کرداروں کی ہات چیت ہے۔ وہ کرداروں کی ہات چیت ہے۔ وہ کرداروں کی خصوصیت بھی جھلکتی ہے۔ وہ کرداروں کی کمزوریوں اور خامیوں کو طنز آمیز انداز میں چیش کرتی ہیں۔ مکالموں میں ملنے والی طنز کی خوبی سے قاری لطف اندوز ہوئے بغیر نہیں رہ یا تا۔ ان کے بعض کردار بے حد معتمکہ خیز اور دلچسپ طریقے سے کلام کرتے ہیں۔ مختمریہ کہ طنز ومزاح کی کیفیت سے مطاموں کے حسن ورکشی میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے۔ اقتیاس ملاحظہ ہو:

"I hope Mr Bingley will like it, Lizzy."

'Don't keep coughing so, Kitty, for heaven's sake! Have a little compassion on my nerves. You tear them to pieces.' 'Kitty has no discretion in her coughs,' said her father; 'she times them ill.'

'I do not cough for my own amusement ,'replied Kitty fretfully "(52)

اس عبارت سے جین آشین کے پر لطف طرز تحریر اور ان کے مکالمے کی دکشی واضح ہوتی ہے۔ بعض کردار فکر انگیز اور سنجیدہ گفتگو کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ ایسے کرداروں کے مکالموں میں جذباتیت نہیں ملتی۔ بیتمام کردارا بنی بات چیت اور انداز گفتگو سے با آسانی بہجانے جاتے ہیں۔ اقتباس بیش خدمت ہے:

<sup>&</sup>quot; What think you of books?' said he ism ling.

<sup>&#</sup>x27;Books- oh! no.- I am sure we never read the same, or not with the same feelings."

'I am sorry you think so; but if that be the case, there can at least be no want of subject. - We may compare our different opinions.'

"No '- I cannot talk of books in a ball-room; my head is always full of something else."

'The present always occupies you in such scenes- does it? 'said he, with a look of doubt."(53)

اس طرح ہم ویکھتے ہیں کہ جین آشین نے نہایت سادگی اور صفائی کے ساتھ مکالے کی ادائیگی کی ہے۔ ہر چند کہ صنفہ انگریزی ناول نگاری کے ارتقائی دور سے تعلق رکھتی ہیں تاہم ان کے یہاں بلاکی صفائی اور سادگی ہے۔ انھوں نے زبان وبیان اور اسلوب کی سطح پرا پے تخلیق حسن کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان کے عہد ہے انگریزی ناول نگاری کی ونیا ہیں آیک سطح پرا پے تخلیق حسن کا مظاہرہ کیا ہے۔ ان کے عہد ہے انگریزی ناول نگاری کی ونیا ہیں آیک سے باب کا آغاز ہوا۔

ان کے ناول ہے جنوبی انگستان کی تہذیبی ومعاشر تی اقد اروحیات، دہاں کی بول چپل اور انداز گفتگو کی حقیقی تضویر ابحرتی ہے۔ ان کا ناول'' پرائیڈ انیڈ پر بجوڈس' ابٹی زبان وبیان ہالحضوص موزوں، دکش اور پرتا ثیر مکالمول کے باعث ایک امتیازی شان رکھتا ہے۔ '' پرائیڈ انیڈ پر بجوڈس' کو ان کی تمام تخلیقات میں خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اس ناول کی مقبولیت کا اس سے اجھا شبوت اور کیا ہو مکتا ہے کہ شرق مغرب میں اس برکئی فلمیں بنیں۔

## اسلوب اورزبان وبيان

ایک کامیاب ناول کے لیے خوبصورت اسوب اور زبان و بیان ضروری ہے۔ اسلوب جس قدر وکش اور دلا ویز ہوگا ناول اتنائی کا میاب اور دلچیپ ہوگا۔ بیصلاحیت خداداد بھی اسلوب اور زبان و بیان کو فکر وفن سے انگریزی زبان وادب کو مالا مال کیا۔ جین آسٹین اسلوب اور زبان و بیان کو برستے کا ہنر جانتی ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ ان کے نادلوں میں غضب کی تا ذگی ، دہکشی اور فطری بین کا احساس ہوتا ہے۔ انھوں نے جس تکھار وصفائی اور جس تعنیکی خوبی کے ساتھ ساج بین کا احساس ہوتا ہے۔ انھوں نے جس تکھار وصفائی اور جس تعنیکی خوبی کے ساتھ ساج اور معاشرہ کی عداداد ہیں۔ انھوں نے کا اسکان کی بیداوار ہیں۔ انھوں نے کلا سکون کی بیداوار ہیں۔ انھوں نے کلا سکون و تکنیک کی پاسداری کی ہے۔

جین آشین کو جنو کی انگشتان کی معاشرتی و تهذیبی زندگی ہے ذہنی مناسبت ہے۔ وہ وہاں کی عام بول جال کی زبان ہے بخو کی آشنا ہیں۔ انھوں نے اپنی دکش اور پر لطف زبان وہیان ہے۔ اپنی تاولوں میں اد کی حسن اور دکشی پیدا کی ہے۔ جین آشین نے لطف زبان وہیان ہے اپنی ناولوں میں اد کی حسن اور دکشی پیدا کی ہے۔ جین آشین نے اپنی ناولوں میں خالص اد بی زبان استعمال نہیں کی ہے بلکہ مشکل بسندی اور تصنع ہے گرین اپنی ناولوں میں خالص اور بول جال کی زبان کوتر جے دی ہے۔ ان کے شاہ کارناول ''پرائیڈ کریخ جوئے عام تھم اور بول جال کی زبان کوتر جے دی ہے۔ ان کے شاہ کارناول ''پرائیڈ اینڈ پر بجوٹ مثال ملتی ہے۔

جین آشین نے کلا کی روایات کوآ کے بڑھاتے ہوئے ان میں عدرت اور نیا رنگ وآ ہنگ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ انھوں نے کرداروں کی چیش کش اور ناول کے پلاٹ کوشتکم بنانے کے لیے مکالموں اور خطوعہ کا سہارالیا ہے۔ان کے اسلوب کی ایک خوتی یہ ہے کہ اُنھوں نے طنز دمزاح کے ذریعہ ایک خوشگوار ولطیف کیفیت بیدا کی ہے۔ کرداروں کی مزاحیہ گفتگواوراحتقانہ حرکات وسکنات سے ناول میں طنز دمزاح کی جیاشی بیدا ہوگئی ہے۔ جین آسٹین نے اپنے تجربات ومشاہدات اورا بی تخلیقی بصیرت کی روشنی میں ناول کے فن واسلوب کی جمالیاتی اقدار کا پاس رکھا ہے۔ ان کے طرز تحریراوراسلوب میں ناول کی جمالیاتی بصیرت کی جمالیاتی اقدار کا پاس رکھا ہے۔ ان کے طرز تحریراوراسلوب میں ناول کی جمالیاتی بصیرت کی روح ہوست ہوگئی ہے۔

"My dear Fnend,

If you are not so compassionate as to dine today with Louisa and me, we shall be in danger of hating each other for the rest of our lives, for a whole day's tete-a-tete between two women can never end without a quarrel. Come as soon as you can on the receipt of this. My brother and the gentlemen are to dine with the officers,

Yours ever, Caroline Bingley \*(54)

#### أيك دوسرى مثال ملاحظه مو:

" Dear Sir

I must trouble you once more for congratulations Elizabeth will soon be the wife soon be the wife of Mr Darcy Console Lady Catherine as well as you can But, if I were you, I would stand by the nephew. He has more to give.

Yours sincerely & c."(55)

ان خطوط ہے کرداروں کے جذبات واحساسات اور افکار ونظریات کی عکاک ہوتی ہے۔ قصے و پلاٹ کو استحکام بختنے میں ان خطوط کا منفر درول ہے۔ ناول کے ہیرومسٹر وُاری کے دوساحتی خط کے ذر لیعہ ہی ہیروکن ایلز بینے کی بدگمانی اور غلط ہی کا از الد ہوتا ہے۔ افھوں نے شعوری طور پر اس اسلوب کو اپنایا ہے۔ کی بات تو یہ ہے کہ جین آسٹین نے آیک قاص مقصد کے تحت اور ایک کارگر آلہ کے طور پر ان خطوط کا استعمال کیا ہے۔ فاص مقصد کے تحت اور ایک کارگر آلہ کے طور پر ان خطوط کا استعمال کیا ہے۔ وقت وارکٹر الیں سین (Dr. S. Sen) مصنفہ کے اسلوب پر دائے زنی کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

"Jane Austen makes significant use of this method in all her novels to present important events and carry the story forward. In 'Pride and Prejudice' too Jane Austen has effectively quoted some letters partly or fully."(56)

معروف مغربی نقاد Mary Lascelles نے جین آشین کے اس اسلوب کی اہمیت پردوشنی ڈالتے ہوئے کہ ہے:

"The virtue of this style which jane Austen has made to be the means of communication of her characters lies in its equitable settlement of conflicting claims, not only does it allow her people to be constant without becoming static, but it gives them a tanguage in which they may speak to us as they would while telling us what she means that they should."(57)

ان ناقدین نے جین آشین کے اس اسلوب کی نوعیت اور اس کی اقا دیت کے متعلق معروضی انداز میں گفتگو کی ہے۔ ڈاکٹر ایس سین نے ان خطوط کی اہمیت کو اطلاعات کی ترمیل سے جوڈ کرد کیھنے کی کوشش کی ہے۔ بعد کے دوسرے نقا دنے بھی ای گئتے پر اپنی توجہ مرکوز کی ہے۔ جین آشین نے ان خطوط کوموقع وکل کے اعتبارے شامل کیا ہے۔ یہ خطوط بلاٹ کو ایک منطقی ربط و آ ہنگ عطا کرتے ہیں۔ آئیس ناول ہے الگ کرنا ناممکن ہے۔ یہ خطوط بلاٹ کو ایک منطقی ربط و آ ہنگ عطا کرتے ہیں۔ آئیس ناول ہے الگ کرنا ناممکن ہے۔ یہ خطوط کرداروں کے جذبات واحساسات کی ترجمانی کے علاوہ ناول کی دکھنی ہیں بھی اضافہ کرتے ہیں۔

جین آشین کوانگلینڈ کے متوسط طبقے کی زبان و بیان پرمہارت حاصل ہے۔ جنوبی انگستان کے متوسط طبقے کی تہذیبی و ثقافتی زندگی کی تر جمانی کے لیے انھوں نے اس طبقے کی زبان استعال کی ہے۔جین آسین نے عام بول حیال کی زبان ،اس کے محاوروں اور کہاوتوں کے ذرایعہ اپنے اسلوب میں چیک اور دلکشی بیدا کی ہے۔ ان کے یہاں فطری پن اور روانی ملتی ہے۔انھوں نے بول جال کے سادہ اور عام فہم الفہ ظ استعمال کیے ہیں۔ ان کے مکالمے برگل ، برجستہ، فطری ،موزوں اور بے ساختہ ہیں۔'' پرائیڈ اینڈ پر بجوڈس'' میں زور بیان کے نمونے کم ملتے ہیں۔ ناول میں بعض اوقات معنی خیز جملے بھی ملتے ہیں۔ خویصورت تثبیهات واستفارات نے ان کی زبان میں اولی نطافت بیدا کردیدے ہیں۔ ان کی زبان و بیان کی ایک اہم خوبی طنز ومزاح کی کیفیت ہے۔ان کے اسلوب بیان کا اصل جو ہران کی شکفتگی مشوخی اورطنز ومزاح میں ہے۔مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جین آسٹین نے اپنی شگفتہ اور خوبصورت زبان وبیان کے ذریعیا بینے ناولوں کوعمہ ہ اسلوب کے سانتے میں ڈھالا ہے۔ ان کے ناولوں میں زبان وبیان کی سطح پر پیچیدگی نہیں ملتی۔ انھول نے اپنے موضوعات کے اعتبار ہے موزول زبان دبیان اورمن سب اسلوب کا انتخاب کیا ہے۔ اس میں وہ بڑی حد تک کامیاب بھی ہوئیں Walterscott, Macaulay, Maugham, Coleridge, Sidney, Goldsmith, Southey, اعسے انگریزی زبان وادب کے نقادوں اور ادبیوں نے ان کے طرز تحریر پر اور زبان و بیان کی خوبی وعظمت کا اعتراف کیا ہے۔ زبان و بیان کی صفائی اور سمادگی کے لیے اقترس ماحظہ ہو:

"Is your master much at Pemberley in the course of the year?"

'Not so much as I could wish, sir; but I dare say he may spend half his time here, and Miss Darcy is always down for the summer months.

Except, thought Elizabeth, when she goes to Ramsgate.

'If your master would makey, you might see more of him;

'Yes, sir, but I do not know when that will be I do not know who is good enough for him."(58)

اوپر پیش کے گئے اقتباس ہیں زبان وہان کی صفی کی ممادگی اور دوانی کی اچھوتی مثال موجود ہے۔ مصنفہ نے بول چال اور ادبی زبان کے در میان ایک اسی نفیس اور فطری زبان ایجاد کی ہے جس میں خضب کی روانی اور دکشی ہے۔ ناول میں منظر شی اور جذبات نگاری کی مثالیں بھی جابجا ملتی ہیں۔ ناول میں وہاں کا سمارا ساجی نظام مثلاً بود وہاش ، خور د ونوش ، عیش وعشر سے مثاوہ دہاں کے موسم ، وہاں کا سمارا ساجی نظام مثلاً بود وہاش ، خور د ونوش ، عیش وعشر سے مثاوہ دہاں کے موسم ، وہاں کی مثارات ، آمدور فت کے ذرائع وغیرہ کی صد ہا تصویر میں ناول میں موجود ہیں۔ کی مثارات ، آمدور فت کے ذرائع وغیرہ کی صد ہا تصویر میں ناول میں موجود ہیں۔ جین آسٹین نے کر داروں کے ذبئی معیار کے اعتبار سے مکا لمے استعمال کیے ہیں۔ شبحیرہ کر داروں کی گفتگو سے جیدگی اور ذہا ت جھلتی ہے۔ مزاجہ کر داروں کی زبان میں۔ سے جذبا تیت اور سطیت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ ان خصوصیات نے ان کے اسلوب اور طرز ادا میں میں اور فیات میں واطافت پیدا کردیے ہیں۔

انگریزی زبان وادب کے ممتاز ناقد W. Somerset Maugham انگریزی زبان وادب کے ممتاز ناقد کا اظہار کرتے آسٹین کے اسلوب کی افادیت اور زبان و بیان کی خوبی پر اپنے تاثر ات کا اظہار کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

"Jane Austen was not a great stylist, but she wrote plainly and without effectation. Her style is a fine specimen of the qualities of the eighteenth century. I think the influence of Dr Johnson can be discerned in the structure of her sentences. She is apt to use the word of Latin origin rather than the plain English on, the abstract rather than the concrete. It gives her phrases a slight formality whichis far from unpleasant; indeed it often ados point to a witty remark and ademure savor to a malicios one. Her dialogue is probably as natural as dialogue can ever be."(59)

ندکورہ بالا اقتباس میں مائم نے جین آشین کی زبان و بیان کی دکشی اور اسلوب
کی انفرادیت پر خامہ فرسائی ہے۔ انھوں نے جین آشین کی زبان اور اس کے بنیا دی
و الفرادیت پر خامہ فرسائی ہے۔ انھوں نے جین آشین کی زبان اور اس کے بنیا دی
و الحالیج میں Dr. Johnson کی زبان و بیان اور اسلوب کے اثر ات کی نشا ندہ ہی کی ہے۔
مید درست ہے کہ مصنفہ نے اپنے بیش رو او بیون کے فکر وفن سے استفادہ کیا ہے تا ہم
انھوں نے اپنی تخلیق کا کنات میں جدت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کے ناولوں کی
زبان و بیان اور اسلوب کی میں انفر او بیت ان کی ادبی شہرت و مقبولیت کار از ہے۔
زبان و بیان اور اسلوب کی میں انفر او بیت ان کی ادبی شہرت و مقبولیت کار از ہے۔

# دونوں ناولوں کے فن اور تکنیک کا تقابلی مطالعہ

قن و تکنیک کا تقابلی مطالعہ دوفن کاروں یا دوفن باروں کے درمیان کیا ج تا ہے۔ تقابلی مطالعے کی روشنی بیر فن پروں کے درمیان پائی جانے والی بکسانیت اور عدم بکسانیت کی نشاندی ہوتی ہے۔ تقابلی مطالعے کے دوران ان ان نشاندی ہوتی ہے۔ تقابلی مطالعے کے چنداصول وضوابط بھی ہیں۔معالعہ کے دوران ان لواز مات کا پاس رکھنہ لازی ہے۔ تقابلی مطابعے کے اصول کی روسے دوفن بیاروں کے پھی طلے والی مشاہبت کے علاوہ افتر اقات کو بھی اجا گر کر نالاز می قرار بیا تا ہے۔

ناول ایک اییانی پارہ ہے، جس میں انسانی زندگی کی جیتی جاگئی تصویر میں ادبی حسن کے ساتھ ابھرتی ہیں۔ اس میں زندگی کے داخلی اور خارجی حالات و مسائل کی عکائی کے مزید امکانات ہوتے ہیں۔ مثلا انسان کی داخلی و خارجی زندگی ، اس کے ارمان ، اس کے خواب ، اس کی خوشیاں ، اس کے فراب ، اس کی خوشیاں ، اس کی خواب ، اس کی خوشیاں ، اس کی دوایت بہت بعد میں شروع ہوئی۔ اردو میں اس کی روایت بہت بعد میں شروع ہوئی۔

اردو کے فکشن نگاروں نے انگریزی زبان دادب کے فکر وفن سے صد درجہ استفادہ کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو نادل ادرافسانے پر انگریزی زبان دادب کی گہری چھاپ ملتی ہے۔ اردو ناول نگاروں نے انگریزی فکشن کے فنی وفکری میلا نات اور د جحانات کے زیر اثر اردوادب میں تت نے تجربے کیے۔ اس کی ایک مضبوط روایت موجود ہے۔ اس کی ایک مضبوط روایت موجود ہے۔ اردو میں شعور کی رو (Stream of Consciousness) جیسی تکنیک انگریزی ناول

نگاری کی مرہون منت ہے۔ اردو ناول کے لیے بیسویں صدی کا زمانہ عہد زریں کی حیثیت رکھتا ہے۔

عصمت چنتائی ای عہد ہے وابستہ ہیں۔انھوں نے انگریزی فکشن نگاروں کا بغور مطالعہ کیا اوران کے اٹر ات بھی قبول کیے۔ان کے ناولوں ہیں شعوری یا غیر شعوری طور برجین آسٹین نے عہد وسطنی کے برجین آسٹین کے فکر ونظر اورفن و تکنیک کی جھلک ملتی ہے۔۔ جین آسٹین نے عہد وسطنی کے انگلتان کے دیمی رئیسوں ورئیس زاویوں کی رو مان مجری زندگی سے اپنے ناولوں کی ونیا آباد کی ہے۔ان کے یہاں فن اور اسلوب بیون کا دکش اور ولآ ویز نمونہ ملتا ہے۔عصمت بختائی کے یہاں ان کے فنی اوصاف کی بازگشت ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلوب اور طرز تحریر کے نقط انظر سے بھی دونوں کے یہاں مشابہت ملتی ہے۔ ان کے ناولوں میں پائی متحریر کے نقط انظر سے بھی دونوں کے یہاں مشابہت ملتی ہے۔ان کے ناولوں میں پائی جانے والی فنی میسانیت کے علاوہ عدم میسانیت بھی ملتی ہے۔ان دونوں کے اسلوب اور فن جانے والی فنی میسانیت کے علاوہ عدم میسانیت بھی ملتی ہے۔ان دونوں کے اسلوب اور فن میس ملتے والی ان مماشتوں اور افتر اتا ت کا مطالعہ ''شیر ہی کیکر'' اور'' پر ائیڈ اینڈ پر یجوڈس' کی روشی بیس ملتے والی ان مماشتوں اور افتر اتا ت کا مطالعہ ''شیر ہی کیکر'' اور'' پر ائیڈ اینڈ پر یجوڈس' کی روشی بیس ملتے والی ان مماشتوں اور افتر اتا ت کا مطالعہ ''شیر ہی کیکر' اور'' پر ائیڈ اینڈ پر یجوڈس' کی روشی بیس کیا گیا ہے۔

جین آسین کا ناول' پرائیڈ اینڈ پر بجوڈ ک' 368 صفحات اور 14 ابواب پر مشمل ہے۔ عصمت چفتائی کے ' دو پڑھی لیکر' میں 420 صفحات اور 41 ابواب ہیں۔ پلاٹ کے اعتبارے دولوں ناول قابل ذکر ہیں۔ دولوں میں منطقی ربط اور ہم آ جنگی ملتی ہے۔ دولوں کے پہال کرداروں کی ایک خاصی تعداد ہے، تا ہم ناول کے پلاٹ میں بےربطی کا احساس منہیں ہوتا۔ دولوں کی بلاٹ میں بےربطی کا احساس منہیں ہوتا۔ دولوں کے پلاٹ میں برائی سید ھے سادے ' دستعور کی رو' اور ' دفلیش بیک' کی تکنیک جہیں ملتی۔ ان ناولوں میں کہائی سید ھے سادے انداز میں آگے بڑھتی ہے۔ جین آسٹین نے کرداروں کو ڈراہ کی طریقے ہے متعارف کرایا ہے۔ کرداروں کو ڈراہ کی طریقے ہے متعارف کرایا ہیں۔ کرداروں کو ڈراہ کی طریقے ہے متعارف کرایا ہیں۔ کرداروں کے بڑھتی ہے۔ بین آسٹین نے کرداروں کا پلاٹ مشکم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہیں۔ کرداروں کے کرکت وعمل کے ذریعہ نی اور اپنے جذبات دا حساسات کو پیش کرتے ہیں۔ کرداروں کا پلاٹ کرداروں کی زبان سے ادا ہونے والے مکا کموں سے ذیا دہ متاثر ہوتا کہ اس نو کی کی اس خو بی ک

بنا پر بعض نافقدین اوب نے اس ناول کو ڈرامہ قرار دیا ہے۔'' پرائیڈ اینڈ پر یجوڈس'' میں مرکزی بلاٹ کے علاوہ تین خمنی بلاٹ بھی ہیں۔اس ناول کے ذیلی بلاٹ مرکزی بلاث کے ارتقامیں مددکرتے ہیں۔

جین آسٹین انسانی فطرت کی نباض ہیں۔ پلاٹ میں دلکشی اور تجسس کی کیفیت

پیدا کرنے کے لیے انھوں نے کر داروں کی فطرت و ذہنیت کا سہارالیا ہے۔ مثلاً مسٹر ڈاری

کے حقیر اور طنز آمیز جملے ہے ایلز جیزہ اسے مغرورا در متنکبر سمجھ لیتی ہے۔ اس کے ای بدگانی
اور غلط بنی کے باعث ناول کا قصہ طول بکڑ لیتا ہے۔ چنا نچہ بلاٹ اور کر دار فطری انداز میں

ہم آ جنگی کے ساتھ آگے ہوھتے ہیں۔ ان کے اس ڈرامائی وصف کے سبب بلاٹ میں آور د
اور نصنع کا ، حساس نہیں ہوتا۔ ناول کا بیاث نہایت سادگی اور صفائی کے ساتھ اپنی ارتقائی
مزل ملے کرتا ہے۔

نا ول کے اجز اے ترکیبی میں کر دار کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ دونوں نا دلوں نا ول کے اجز اے ترکیبی میں کر دار کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ دونوں نا دلوں میں کرداروں کی خاصی تعداہ ہے۔دونوں نے کم وہیٹ پچاس کرداروں کو تخلیق حسن کے ساتھ پیٹن کیا ہے۔کرداروں کی خاصی تعداد کی بنا پر بعض ادیوں اور نقادوں نے ان ناولوں کو کرداری ناولوں ناولوں میں کردار جیتے جاگتے اور حقیقی نظر آتے ہیں۔
ان دونوں ناولوں کا شار معاشر تی ناول کے ذیل میں ہوتا ہے۔ان کے سارے کرداراپنے ان دواری اپنے سان اور معاشرے کی آئینہ واری اپنے سان اور معاشرے کی آئینہ واری کردار جو بی انگلینڈ کے اعلیٰ متوسط طبقے کی ثقافتی کرتے ہیں۔ "پرائیڈ اینڈ پر بجوڈس 'کے کردار جو بی انگلینڈ کے اعلیٰ متوسط طبقے کی ثقافتی زندگی اوروہاں کی دیجی تہذیب اور کلچرکی حقیقی تصویر کئی کر ہے ہیں۔ " دیر حقی کلیز 'کے کردار جو بی انگلینڈ کے اعلیٰ متوسط طبقے کی ثقافتی زندگی اوروہاں کی دیجی تہذیب اور کلچرکی حقیقی تصویر کئی کر ہے ہیں۔ " دیر حقی کلیز 'کے کردار جو بی سے متان کے متوسط طبقے کے داخلی اور خارجی حقیا گئی کو بے کم دکاست پٹین کرتے ہیں۔

" المیزهی کئیر" میں بعض کردارفنی اعتبارے کمزور ہیں۔ ان میں غیر فطری بین کا احساس ہوتا ہے۔ مشلاً رائے صاحب سے شمن کا اظہار عشق کرنا ، شمن کے پیدا ہوتے ہی احساس ہوتا ہے۔ مشلاً رائے صاحب سے شمن کا اظہار عشق کرنا ، شمن کے پیدا ہوتے ہی اسے نہا بت شخصندے پانی میں نہلا تا ، بورڈ نگ ہا کس میں طالبات اور استانیوں کا ہم جنسیت میں جنتا ہونا ، اور ایک نہا بیت چھوٹی بخی کا عسل خانہ میں بنٹے جانے جیسے واقعات کردار نگاری میں جنتا ہونا ، اور ایک نہا بیت چھوٹی بخی کا عسل خانہ میں بنٹے جانے جیسے واقعات کردار نگاری کے فطری بن کو متاثر کرتے ہیں۔ ان کی اس شدت پسندی سے ان کا فن مجروح ہوا ہے۔ حین آسٹین کے نم کرداروں کوان کے اصلی اور حقیق روپ میں پیش کیا ہے۔ مشتیں ۔ افعوں نے کرداروں کوان کے اصلی اور حقیق روپ میں پیش کیا ہے۔

دونوں ناولوں میں ہر نوعیت کے کروار ملتے ہیں۔ان تمام کرواروں میں زندگی کی حرارت اور رس ملتی ہے۔ دونوں نے اپنے اپنے ناول میں چند مزاحیہ کروار بھی خلق کیے ہیں۔ دونوں نے اپنے مزاحیہ کرواروں کی مفتحہ خیز گفتگو ، ان کی پر مذاق شخصیت اور ان کے اعمال وحر کات کے ذریعہ ناول میں دکشی پیدا کی ہے۔ '' پرائیڈ اینڈ پر بجوڈئ' میں مسز بیدید اور مسٹر کونس کا کردار بے حد دلیس ہے۔ یہ کروارا پی پر مذاق شخصیت کے میں مسز بیدید اور مسٹر کونس کا کردار بے حد دلیس ہے۔ یہ کروارا پی پر مذاق شخصیت کے باعث انگریز کی ناول کی دنیا میں ایک الگ بہتیان رکھتے ہیں۔ '' فیز ہی کیکر' میں بھی اس قبیل باعث انگریز کی ناول کی دنیا میں ایک الگ بہتیان رکھتے ہیں۔ '' فیز ہی کیکر' میں بھی اس قبیل کے چند نمو نے ملتے ہیں۔ اس کے برعکس '' میں گئر اور '' پرائیڈ اینڈ پر بجوڈس' میں چند سنجیدہ اور مہذب کردار بھی ملتے ہیں۔ جین آسٹین کے اس ناول ہیں میں ایلز ہیتھ ، مسٹر سنجیدہ اور مہذب کردار بھی ملتے ہیں۔ جین آسٹین کے اس ناول ہیں میں ایلز ہیتھ ، مسٹر

و اری مس جین بینید اور چارس بینگے جیے کردار اپنی شجیدگی اور ذہانت ہے جمیں اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اس ناول کے بعض کردار اپنی نسانی قدروں کے باعث لا فائی موجہ کرتے ہیں۔ اس ناول کے بعض کردار اپنی نسانی قدروں کے باعث لا فائی ہوگئے ہیں۔ '' فیزھی لکیر'' کی شمن بھی اپنے احتجاجی اور مزاحمتی رویے ہے اردوا دب میں ایک منفر داور امتیازی مقام رکھتی ہے۔

دونوں ناولوں میں سادہ (Flat) اور پہلودار (Round) کردار کے عمدہ نہونے

ملتے ہیں جین آسٹین اور عصمت چغائی کے کردار حالات دمسائل اور وقت کی نزائت کے
اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں۔ ان میں مسلسل تبدیلی رونما ہوتی رہتی ہے۔ "پرائیڈ اینڈ
پر یجوڈس' سے مسٹرڈاری اور مس ایلز بینے میں بیخو کی ملتی ہے۔ بیددنوں ہی کردار نہایت
ویجیدہ اور پہلودار ہیں۔ ان کی شخصیت کو بھنا ذرا مشکل ہے۔ "و نیزهی لکیز' کی شمن جیسا
ہیجیدہ اور پہلودار کردارار دوادب میں نایاب نہیں تو کم یاب ضرور ہے۔ اس می غضب کی
ہیجیدگی ہے۔ این اعمال وحرکات اور اپنی پر بی شخصیت کے سبب وہ ہماری تو جہ کا مرکز بنتی
ہیجیدگی ہے۔ این اعمال وحرکات اور اپنی پر بی شخصیت کے سبب وہ ہماری تو جہ کا مرکز بنتی
ہیجیدگی ہے۔ این اعرال وحرکات اور اپنی پر بی شخصیت کے سبب وہ ہماری تو جہ کا مرکز بنتی
ہیجیدگی ہے۔ این اور میں ہر جگہ متحرک اور فعال نظر آتی ہے۔ ناول کے سارے دافعات اس سے

اس کے علاوہ دونوں نادلوں میں سادہ سم کے کردار بھی نظر آتے ہیں۔ " برائیڈ اینڈ پر بجوڈی "میں چارس ہیں بیٹیے ، جین بیٹیک اور کیڈیا بیٹیٹ جیسے کردارا پنی عام فہم اور سادہ شخصیت کے ذریعے ہمیں متاز کرتے ہیں۔ ان میں ذرا بھی بیچیدگی اور الجھا و نہیں۔ " فیر هی لکر" میں بھی عام فہم کرداروں کی کئی ایک مثالیں ملتی ہیں۔ اس سلسلے میں بلقیس ، نجمہ، رشید لکر" میں بھی عام فہم کرداروں کی کئی ایک مثالیں ملتی ہیں۔ اس سلسلے میں بلقیس ، نجمہ، رشید اور رونی ٹیلر وغیرہ ہے یام الائق ذکر ہیں۔ ان کرداروں کے یہال سطیت اور غیر شجیدگی ملتی اور رونی شام کو دارشن کی شخصیت اور اس کی گئی ایک نفسیاتی وجیدگی ملتی اور اس کی شام کردارشن کی شخصیت اور اس کی نفسیاتی وجیدگی کو اجھا رہے ہیں مدد کرتے ہیں۔

یں ربیبی را ہے۔ اور زبان و بیان کوبھی ناول کا اہم عضر قرار دیا گیا ہے۔ بھنیک دہ طریقت اسلوب اور زبان و بیان کوبھی ناول کا اہم عضر قرار دیا گیا ہے۔ بھنیک دہ طریقت کا اظہار کا ربیب کے جس کے وسیعے سے ناوں نظار اپنی ذاتی زندگی کے تجربات اور مشاہدات کا مختف اسالیب میں کرتا ہے۔ ناول فقط تخلیق کارکی ذاتی زندگی کے تجربات ومشاہدات کا مختف اسالیب میں کرتا ہے۔ ناول فقط تخلیق کارکی ذاتی زندگی کے تجربات ومشاہدات کا

اظہار نہیں ہے بلکہ زبان و بیان پراس کی مہارت اور اس کی فنی بصیرت کا پہتہ دیتا ہے۔ عام قاری ناول کے قصے کوزیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ان کی نظر میں اسلوب کم تر در ہے کی چیز ہے جبکہ بھنیک وہ آلہ ہے جو ناول کی قدرو قیمت کے قیمن میں مدد کرتا ہے۔

اسلوب بیان اور تکنیکی سطح پر بھی جین آسٹین اور عصمت چنتا کی کے مابین اشتر اک یا یا جاتا ہے۔جین آسٹین انگریزی ناول نگاری کے تشکیلی دور سے تعلق رکھتی ہیں۔اس ابتدائی دور میں انگریزی ناول میں فنی وفکری سطح پرنے نئے تجریعے ہور ہے تھے جین آسٹین نے رسی ارڈین کے " پامیلا" کے طریقۂ کار کوشعوری طور پر اپنایا ہے۔ ربی ارڈی نے " پامیلاً" میں مراسلاتی تکنیک کااستعال کیا ہے۔اس طریقۂ کارمیں تخلیق کارکر داروں کے خطوط کے ذریعہ ناول کے پلاٹ کو آگے بڑھا تا ہے۔ان کے ناول' میرائیڈ اینڈ پر پجوڈس' میں بیانیہ کا انداز تھوڑا بہت ملتا ہے۔اس میں کرداروں کے مکالموں کے ذریعہ ان کے لطیف جذبات واحساسات کی ترجمانی ہوتی ہے۔مصنفہ نے مکالے کومضبوط اور کارگر آلیہ کے طور پر استعمال کیا ہے۔ یہال تک کہ ناول کا پلاٹ ان مکالموں کے ذریعہ ہی متحکم ہوتا ہے۔ ان کے اسلوب کی ایک اور خصوصیت طنز ومزاح کی کیفیت ہے۔ اس ناول میں خیروٹر کی مشکش ملتی ہے۔ جین آسٹین کے یہاں بھی فلسفہ حیات اور فلسفہ اخلاق ملتا ہے مگر ان کے اسلوب اور طرز تحریر کی خوبی کے باعث ناول میں کہیں بھی مقصدیت حاوی نہیں ہے۔انھوں نے اپنے خوبصورت اورلطیف طرز تحریر کے ذریعہ جنوبی انگلتان کے طرز معاشرت کی عکای شُلفتہ پیرایے بیان میں کی ہے۔

جین آسٹین کے ناول' پرائیڈ اینڈ پر یجوڈئ' میں پس منظر خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے بیشتر کردارساج کے مہذب اور اعلیٰ متوسط طبقے سے وابستہ ہیں۔ ان کے مکانات صاف سخفرے اور کمرے آ راستہ ہیں۔ انھوں نے اپنے اس ناول میں اٹھار ہوئی صدی کے طرز معاشرت کی حقیقی اور جاندار مرقع کشی کی ہے۔ فرنیچیر اور سامان آ رائش و آ سائش سے اٹھار ہویں صدی کے اواخر کے دیمی وقصیاتی امراء کی زندگی اور ان کی معاشرت پر روشنی پڑتی ہے۔ زیر مطابعہ ناول میں اس مخصوص عہدسے وابستہ معاشرتی نظام معاشرتی نظام

جي اٹھا ہے۔

عصمت چغتائی کاشاہکار ٔ 'میڑھی ککیر'' سوانجی طرز (Autobiographical ) کا ناول ہے۔اس ناول میں ساج کے ایک خاص بیمیا ندہ طبقے کے معاشر تی ہیں منظر کو کینوس کے طور براستعال کیا گیا ہے۔اس ناول میں تکنیکی اور فنی سطح پر کوئی نیا تجربہ بیں ملتا۔اس میں مصنفہ نے اپنی زندگی کے نشیب وفراز اورا ہے تکٹی تجربات کوناول کی شکل میں پیش کیا ہے۔ ناول کی شمن کے حالات زندگی ،عصمت چغنائی کی زندگی کے حالات وکوا نف ہے مشابہت رکھتے ہیں۔خودعصمت چغتائی نے اپنی آپ بیتی ہیں اس بات کااعتراف کیا ہے کہ''میڑھی لکیر''میں ان کی زندگی کے تاثر ات قلمبند ہیں۔جین آشین کے اسلوب کے برعکس'' ٹیڑھی ككير" ميں بيانيه انداز ملتا ہے۔ بيانيد كے علاوہ ناول كے بلاث كارتقائي سفر ميں مكالموں اور روتما ہوئے والے واقعات کی کارفر مائی بھی ملتی ہے۔ " میڑھی کیس "میں" پرائیڈ اینڈ پر یجوڈس' کامراسلاتی طریقة کارنہیں ماتا۔ دونوں کی تکنیک میں پائے جانے والے فرق کی به ایک اچھی مثال ہے۔" پرائیڈ اینڈ پر بجوڈس" کی طرح "فیرهی لکیر" میں بھی طرز معاشرت کی منظر کشی اہمیت رکھتی ہے۔انھوں نے مسلم ساج کے متوسط طبقے کے طرز زندگ اوران کے اخلاقی زوال کو جھوٹے سے چھوٹے جزئیات کے ساتھ بیش کیا ہے۔ جین آسٹین کی طرح یہاں بھی خیروشر کی مشکش اوراخلاقی ومعاشر تی زوال کی تصویریشی ملتی ہے۔ جین آشین نے اپنی بڑی بہن کسند را اور بھا تجی انا کو چندخطوط بھی لکھے ہیں۔ ان خطوط سے پینہ چلتا ہے کہ انھوں نے تاعمر شادی نہیں کی۔اس سلسلے میں اولی حلقوں میں کئی طرح کی قیاس آرائیاں ملتی ہیں۔ انگلینڈ کے ایک تاریخ نویس اور محقق اینڈ رو نارس نے اپنی تحقیق کی روشنی میں دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایک ایسے تفص کی پہنچان کرلی ہے جس ئے جین آسٹین کا دل توڑا تھا۔انھوں نے ریجی بتایا کہ مصنفہ نے اپنے محبوب ترین ناوں '' پرائیڈ اینڈ پر بچوڈس''میں اپنے اس عاشق کومسٹرڈ ارس کی شکل میں پیش کیا ہے۔اس واقعہ كاذكران كے سوائى كوائف كے ذيل ميں آچكا ہے۔ اگر استحقیق كى بنياد پر بات كى جائے تو ہم اس منتبج پر چہنچتے ہیں کہ' پر ائیڈ اینڈ پر بجوڈ ک' میں انھوں نے اپنی زندگی کے تا ترات

اورائی تلخ تجربات کو پیش کیا ہے۔ اس طرح " میزهی لکیر" اور" پرائیڈ اینڈ پر یجوڈس"
دونوں نادلوں ہیں سوائحی عضر ملتا ہے۔ بی تفصیلات دونوں نادلوں میں پائی جانے والی فنی
وفکری مشابہت کے لیے جواز فراہم کرتی ہیں۔

عصمت چنتائی اور جین آسٹین نے ان ناولوں میں کیسال نوعیت کی زبان
استعال کی ہے۔ دولوں نے عام بول چال اور او بی و معیاری زبان کی درمیانی کڑی کواپنے
ان ناولوں میں بروئے کار لایا ہے۔ عصمت کوعورتوں کی بول چال کی زبان پر مہارت
عاصل ہے۔ ہی وجہ کہ ان کے اس ناول میں عورتوں کے طرز گفتگو، نوک جھوک، طعنے
اور گالیاں وغیرہ سب چھ ہیں۔ اس کے علاوہ آھیں ساج کے ہر طبقے کی زبان پر قدرت
عاصل ہے۔ ''ویڑھی کیئر' کے مکالموں سے زبان و بیان پر ان کی قدرت اور ان کی فنی
عاصل ہے۔ ''ویڑھی کیئر' کے مکالموں سے زبان و بیان پر ان کی قدرت اور ان کی فنی
بیسرت کا سی اندازہ ہوتا ہے۔ وہ زبان و بیان کی شکفتگی اور اسلوب کی تازگی کے ذریعہ ناول
میں طنزومزان کی خوبی پیدا کرنے کا ہنر جانتی ہیں۔ '' فیڑھی کیئر'' میں ان کی بیٹو فی تمایاں
ہیں۔ ان کے مکالموں میں طنز کے نشر بھی ملتے ہیں۔ مکالے ختمر، ہر جت، پر لطف اور فطر کی
ہیں۔ ان میں بعض معنی خیز جملے بھی ملتے ہیں۔ منا کے ختمر، ہر جت، پر لطف اور فول کی
ہیں۔ ان میں بعض معنی خیز جملے بھی ملتے ہیں۔ ان و مائل کے ذریعہ عصمت نے اپنی
تشیبیات واستعارات کے عمرہ نمونے ملتے ہیں۔ ان و مائل کے ذریعہ عصمت نے اپنی
زبان و بیان اور اسلوب ہیں دکھی پیدا کی ہے۔

"شیرهی لکیر" کی زبان دبیان کے بیتمام اوصاف" پرائیڈ اینڈ پر یجوڈس" بیس بھی پائے جاتے ہیں۔ جین آسٹین نے روایت سے تطع نظر عام بول چال کی فطری اور دکشش زبان استعال کی ہے۔ ان کے یہاں بھی ٹہا یت معیاری اوراد بی زبان نہیں ملتی۔ انھوں نے اپنے اس ناول بیس فضب کی دکش اور شگفتہ زبان استعال کی ہے۔ اس ناول کی مقبولیت اور دلا ویزی کی ایک بڑی وجہاس کی دکش مشگفتہ اور خوبصورت زبان ہے۔ کی مقبولیت اور دلا ویزی کی ایک بڑی وجہاس کی دکش مشگفتہ اور خوبصورت زبان ہے۔ اس ناول بیس مکالموں کی بہت اہمیت ہے۔ مکالمے نہا یت دکش ، فطری ، مختر، برجستہ بیس مکالموں کی بہت اہمیت ہے۔ مکالمے نہا یت دکش ، فطری ، مختر، برجستہ بیس ما فتہ اور خوبصورت ہیں۔ ان کے مکالمے کر داروں کے ذبی معیار کے حسب حال بیس مصنفہ نے اس ناول میں زبان و بیان اور مکالموں کے ذریعہ ڈرامائی خوبی پیدا کی

ہے۔ ناول میں تشبیہات واستعارات، روزمروں اورمحاوروں کی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ زبان وبیان اوراسلوب کے ان اوصاف کے سبب'' پرائیڈ اینڈ پریجوڈس'' میں او بی حسن ورکھٹی پبیرا ہوگئی ہے۔

ندکورہ بالا تفصیلات سے میہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ عصمت چغنائی کے ناول'' میڑھی کیر''اورجین آسٹین کے'' برائیڈ اینڈ بریجوڈ گ' میں فن کے نقطہ نظر سے بھی مما ثلت نظر آتی ہے۔ دونوں کے بیماں ایک جیسی ملتی جلتی زبان، پلاٹ کی سادگی، زندہ ومتحرک کردار، فطری، دکشن، ہے۔ ما خشہ اور موزوں مکالموں کے علاوہ طنزومزات کی چاشنی سب بچھ ہے۔ علاوہ ازیں فنی و تکنیکی سطح پر چندافتر اقات بھی قابل ذکر ہیں۔

## حواشي

206

1. اردومين ترقى بينداد في تحريك خليل الرحن اعظى -ايج يشنل بك باؤس على كره هر ٢٠٠٧ء عن الم

. بحواله اردوناول كاسفر\_ پروفيسرناز قادري - مكتبه صدف بمظفر بوره ۱۰۰۱ و ص ۲۲ \_ ۲۵

. 3. بيسوس صدى بين اردوناول \_ ڈاکٹر پوسف سرمست \_ نرقی اردوبيورو، نی دیل، ۲۰۰۰ء، ص ۲۲۵

.4 واستان سے افسانے تک سیدو قار طلیم ۔ ایجیشنل بک ہاؤس علی گڑھ،۲۰۰۳ء، ص ۱۵۹

. ديرهي کيبر عصمت چنتائي - کتابي دنيا، ديلي، ۲۰۰۶ء، صهبرا

6. الضّاء ١٥٥

7. الضائض ٥٨\_٥٥

.8 اليناس٥٥

9 الينائل 9

.10 اليشائل ٢٢١

11 اليناش ١٥٥

12. ايضائر ١٤٨١ـ٨١١

13. ايشا بس ١٥٠

14. الفِيَّارِيُّ ١٤٠

15 چونیس کرشن چندر رو متاس یک الا مور اس ۱۰

.16 عصمت چغنا کی۔ اردوما ہنامہ مکالمات (عصمت چغنا کی نمبر)۔ بٹی دہلی، دمبر ۱۹۹۱ء ہم ۲

17 ليزهي لكير عصمت چغمائي ص ٢٩٧

18. الفِياً، ص ١٨

19 المِنابِس ١٥

.20 الينانس 20

12 الفياء 12.

.22 اليشأيش

- 24 ایشآء کی کا
- الينيآء ص١٨ 25.
  - الفياءص 26
- Pride and Prejudice Jane Austen, David Campbell Publishers Ltd 27. London, 1991, p.1
- The World's Ten Greatest Novels; W.S. Maugham, Fawcett 28. Publications, New York, 1956, p.87
- Jane Austen's Pride and Prejudice Dr. Nirupma Mishra, Shivam 29 Publications, Agra, 1996 p. 289
- With ref. to Pride and Prejudice: A Critical Evalution; Dr. S Sen, 30. Unique Publishers, New Delht, 1992, p 281
  - 31. Pride and Prejudice: Jane Austen, p 9
    - 32 lbid, p.356
    - 33 Ibid, p 357
      - 34 Ibid p2
        - 35. lbid.
      - 36. (bid, p.3)
    - 37. Ibid p.3-4
      - 38. lbid, p3
    - 39. lbid, p.2-3
  - Jane Austen's Novels: A Study in Structure, Andrew H.Wright, 40. Penguin Books Ltd. Australia, 1962, p 110
    - Pride and Prejudice; Jane Austen, p.9 41.
      - 42. 1bid, p. 1
      - 43 Ibid, p.
      - 44. Ibid, p.7
      - 45. lbid, p.8
      - 46. Ibid, p.11
      - 47. (bid, p 27
  - An Introduction to the Study of Literature; W.H. Hundson, George 48. Harrap & company \_td., p 154

| Pride and Prejudice; Jane Austen, p.284 | 49. |
|-----------------------------------------|-----|
|                                         |     |

Ibid, p.43 50.

- With ref. to Jane Austen's Pride and Prejudice; Dr. N'rupma Mishra, 51 p. 70
  - Pride and Prejudice; Jane Austen, p.4 52.
    - Ibid, p.88 53.
    - Ibid, p.27 54.
    - Ibid, p.362 55.
  - Pride and Prejudice: A Critical Evalution, Dr. S.Sen, p 208 56.
- Critics on Jane Austen, Edited by Judith O'Neill, George Ailen and 57.

  Unwin Ltd. London,1970, p.40
  - Pride and Prejudice, Jane Austen, p.231 58.
  - The World's Ten Greatest Novels; W.S. Maugham, p.96-97 59.

تقایل کے لغوی معنی مقابلہ کرنے کے ہیں۔اس کے تحت ایک چیز کودوسری چیز کے ہم پلہ قراردے کر دونوں کی خوبیوں اور خامیوں کومنظرعام پرلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نقابلی مطالعے کی اہمیت انسانی زندگی کے ہرشعبے میں ہے۔زبان وادب کی دنیا میں بھی اس کی اہمیت کچھ کم نہیں عصرحاضر میں اس کی اہمیت کچھ زیدہ ہی بڑھ گئی ہے۔اس کے ذریعہ ہم دوسری زبانوں کی ادبیت، ساجیات اور سیاسیات سے واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ ادب کے تقایلی مطالعہ کی روشنی میں او بی مزید ہی ، تدنی ، سیای ، ساجی ، معاشر تی اور ثقافتی زندگی کی رنگارنگ تصویریں ابھرتی ہیں۔ تقابلی مطالع کے سے دو چیزوں میں مکمل مکمانیت کا ہونا شر النہیں۔ بلکہ ان کے درمیان یائے جانے والے چند افتر اقات بھی قابل غور ہوتے ہیں۔ان میں صرف بکیانیت کو تلاش کرنا تفایل مطالعے کی معنویت کو کم کرتا ہے۔ ہاں اتنا ضرورہے کہان دو چیزوں میں ملنے والی بکسانیت کے پہلوکامضبوط ہونا بنیا دی شرط ہے۔ عصرحاضر میں اس کی اہمیت و افادیت میں مزید اضافہ ہواہے۔آج تقافی مطانعه ایک الگ شعبے کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔مغربی مفکرین اورنظریہ ممازنقادوں نے تقابلی مطالعہ کے اصول و ضوابط بھی متعین کیے ہیں۔معروف مغربی نقاد Henry H.M.Remak تقابلی ادب کو ایک الگ شعبه خیال کرتے ہیں۔ ان کے مطابق تقالمی مط لعداد نی ،سیاس،ساجی، تہذیبی اور معاشر تی پہلوؤں کے درمیان مختف جہتوں ہے ہم آ ہنگی قائم کرنے کا نام ہے۔وہ نقابلی مطالعے کی اہمیت اور معنویت پرروشی ڈالتے ہوئے

کہتے ہیں:

"We conceive of comparative literature as a link between smaller segments of parochial literature, a bridge between organically related but physically separated areas of human creativeness. It can do so best by not only relating several literatures to each other but by relating literature to other fields of human knowledge and activity, especially artistic and ideological fields that is, by extending the investigation of literature both geographically and generically."

(Comparative Literature: Method and perspective; H.M. Remark, Page,7-8)

انھوں نے اس اقتباس میں ادب کے تقابلی مطالعے کی اہمیت اور افادیت کو اجا گر کرنے کی سعی کی ہے۔ اگر ہم اردوادب کے ابتدائی تنقیدی سر مائے پر نظر ڈالیس تو ہم باتے ہیں کہ بلی نعمانی نے "موازیہ انیس ودبیر" لکھ کر نقابلی مطالعے کی خشت اول رکھی۔ ان كى اس روايت كى ياسدارى آج بھى جارى ہے۔مشرقى اورمغربى ادب كے ورميان تقابلی مطالعہ کا رجحان گزشتہ کئی دہائیوں سے بڑھا ہے۔ آج مختلف جامعات میں تقابلی مطالعه کے طور پر تحقیقی و تنقیدی کاوشیں جاری ہیں۔ در حقیقت مغربی اوب بالخصوص انگریزی ادب نے اردوز بان وادب پراینے دریا اثر ات مرتب کیے ہیں۔ اردد فکشن نگاروں نے تکنیکی اور فکری سطح پر انگریزی فکشن نگاروں کے اثر ات قبول کیے۔اردوناول اور مختفرافسانہ تو انگریزی ادب کے زیر اثر ہی اردومیں داخل ہوئے۔ اردواد یول نے انگریزی ادب کے زیر اڑ فکروفن کے نئے نئے تجربے کیے۔ جا دظہیر کے "لندن کی ایک رات" اور قر ۃ العین حیدر کے " آگ کا دریا" میں مستعمل" شعور کی رو" (Stream of Consciousness) جیسی تکنیک ای کوشش کا نتیجہ ہے۔ موضوعاتی سطح پر بھی ہمارے ادیوں اور قلم کاروں نے انگریزی زبان وادب کی روشنی ہے اپنے چراغ

روش کیے۔

عصمت چفت کی اردو کی معروف اورائم ادیبہ ہیں۔انھوں نے اگریزی زبان وادب کا مطالعہ باریک بنی کے ساتھ کی۔وہ مغرفی دانشوروں اورادیوں سے ڈبنی مناسبت رکھتی ہیں۔ بہی دجہ ہے کہ ان کی تصنیفات ہیں مغربی زبان وادب کے فکروفن کی جھلک ہلتی ہے۔ جین آشین انگریزی ناول زگاری کا ایک معروف نام ہے۔ ان کے ناول انگریزی ناول زگاری بی مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ایک خاص دائر ہ فکر میں رہ کر انھوں نے اپنی ادبی عظمت کا وہا منوایا۔ ان کے بغیر انگریزی ناول زگاری کی روایت ادھوری ہے۔ اپنی ادبی خاص دائر ہ فکر میں رہ کر انھوں نے اپنی ادبی عظمت کا وہا منوایا۔ ان کے بغیر انگریزی ناول زگاری کی روایت ادھوری ہے۔ عصمت چفتائی نے اپنی خد مات کے ذریعہ اردونا دل کو فکر وفن کی تی جہنوں سے آشنا کیا۔ ان کے ناولوں کا مطالعہ جین آسٹین کی فکری کا تنات کی یاد دلاتا ہے۔ راقم الحروف نے دونوں کے ماہین مما ثلت کے چندا لیے گوشوں کوروشن کرنے کی کوشش کی ہے جواس تقالی مطالعے کے لیے جواز فراہم کرتے ہیں۔

ووتوں خوا تین ناول نگاروں کا تعلق دو محتف زبان دادب اور دو محتف تہذیب
ور قافت ہے ہے۔ اس کے باوجود دونوں کے بہال قکری وفنی مشابہت ملتی ہے۔ جین آسٹین
کے ناول'' پرائیڈ اینڈ پر بجوئس' اور عصمت چھتائی کے'' شیڑھی لکیر' کی روشیٰ ہیں ان
دونوں کے فکرو خیال اور فن و تکنیک میں کیسا شیت تلاش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ زیر
مطالعہ دونوں نادل شاہکار کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان ناولوں میں موضوعاتی اور فکری اعتبارے
مشابہت اور افتر اق کے جواہم نکات ابھرتے ہیں ان کی روشیٰ میں کہا جا سکتا ہے کہ'' شیڑھی
مشابہت اور افتر اق کے جواہم نکات ابھرتے ہیں ان کی روشیٰ میں کہا جا سکتا ہے کہ'' شیڑھی
مشابہت اور افتر اق کے جواہم نکات ابھرتے ہیں ان کی روشیٰ میں کہا جا سکتا ہے کہ'' شیڑھی
مشابہت اور افتر اق کے جواہم نکات ابھر نے ہیں ان کی روشیٰ میں کہا جا سکتا ہے کہ'' شیڑھی
مرف چ رگھروں کی کہانی بیان کی گئی ہے جبکہ'' شیڑھی لکیر'' میں متوسط طبقے کا پورا معاشرہ
مرف چ رگھروں کی کہانی بیان کی گئی ہے جبکہ'' شیڑھی لکیر'' میں متوسط طبقے کا پورا معاشرہ
مانس لے رہے۔ اس میں بچوں کی بیدائش اور ان کے جوان ہونے تک کے مسائل زیر

عصمت نے مرکزی کر دارشن کی زندگی کے نشیب وفراز کے بس پردہ پورے معاشرے کو آئینہ دکھلایا ہے۔'' پرائیڈ اینڈ پر بجوڈس'' میں بیرخو بی نہیں ملتی۔'' پرائیڈ اینڈ پر بجوڈی' میں کی کردار کی پیدائش نہیں ہوتی۔ سارے کردار من بلوغ کو پہنچنے کے بحد ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مصنفہ نے اپنی تمام تر توجہ کرداروں کی زندگی کے داخلی جذبات واحساسات اوران کے حسین ار مانوں پر مرکوز کی ہے۔ ان کے اس ناول کے مطالعہ سے انگلتان خصوصاً اٹھارہویں صدی کی تہذیبی زندگی ، طرز معاشرت ، نوجوانوں کی ذہنی و نفسیاتی صورت حال وغیرہ سے واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ ان دونوں ناولوں کا شار معاشر تی ناول کے ذیل میں ہوتا ہے۔ دونوں میں سان ومعاشرے کی اچھائیوں اور برائیوں کی ترجمانی ملتی ہے۔ ان ترجمانی ملتی ہے۔ دونوں ناولوں میں معاشرے کے اخلاتی زوال کو پیش کیا گیا ہے۔ ان دونوں کے دیل میں ہوتا ہے۔ دونوں میں معاشرے کے اخلاتی زوال کو پیش کیا گیا ہے۔ ان دونوں کے دیبال چشمی ہے داوروں کی مثالیں ملتی ہیں۔ اس مطالعہ کا مقصد کسی قائم کا رکو برتر یا کمتر نا بت کرنا نہیں ہے بلکہ دونوں کے دیباں پائے جانے والے قدرے مشترک پہلوؤں کو اورا گرا ہے۔

ندکورہ دونوں ناول معاشرتی اور گھریلونوعیت کے ہیں۔ دونوں میں متوسط طبقے كى معاشرتى زندگى سانس لے رہى ہے۔ دونول تخليق كارول نے اپنے اپنے عہد كے معاشرے کامطالعہ اورمشہرہ گہرائی کے ساتھ کیا ہے۔ان دونوں نے ہی اپنے گر دو پیش کی معاشرتی اور ثقافتی زندگی کوایے اپنے زادیۂ نگاہ سے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ دونوں نے اپنے افکاروخیالات اور اپنے جذبات واحساسات کے اظہار کے لیے صنف ناول کو ا پنایا۔ جین آشین اور عصمت چغنائی کے ان ناولوں میں خارجی مسائل کی کوئی خاص کار فر ما اُی نہیں ملتی ۔ دونوں نے اپنے اپنے باطن کو ناول کے بیرائے میں پیش کیا ہے۔ جین آشین ایک پرآشوب اور ہنگامی دور سے تعلق رکھتی ہیں ۔ مگر ان سے ناول اس دور کی ہنگامہ آرائی کی ترجمانی نہیں کرتے۔ان کے اس ناول میں بھی اس دور کی ساجی میای اور تاریخی مشکش نہیں ملتی ہے۔انھوں نے اپنے اس ناول میں جنو بی انگشتان کے نو جوان طبقے کے مسائل خصوصاً ان کی شادی بیاہ کوموضوع کے طور پر پیش کیا ہے۔ ناول میں حسن وعشق اور چھیٹر چھاڑ کے تذکر ہے بھی ملتے ہیں۔اپنے اس فلسفۂ حیات کونمایاں کرنے کے لیے انھوں نے وہال کی ساجی،معاشرتی ،تہذیبی اور ثقافتی زندگی کو پس منظر کے طور پر استعال کیا ہے۔ ناول میں خواتین ہروت کی دولت مند شوہر کی الاش میں مصروف نظر آئی ہیں۔ ان کے والدین بھی معروف نظر آئی ہیں۔ ان کے والدین بھی اپنی بیٹیوں کی زندگی بسانے کے لیے فکر مند ہیں۔ ناول کا ابتدائی جملہ اس ناول کے موضوع کو پیش کرتا ہے کہ ' و نیا کے ہرصاحب شروت نوجوان کو بیوک کی ضرورت ہر حال میں پڑتی ہے۔''

عصمت چغائی ترقی پندتم یک کے دور ہے تعبق رکھتی ہیں۔ یہ ترکی کا اردوک ایک اہم اد فی تحریک رہ تا ترکی کے داروادب کوغیر معمولی طور پر متا ترکیا۔ ترقی پیندول نے ''اوب برائے زندگ'' کے نظریے کوعام کرنے کی شعوری کوشش کی۔ اس ترکی کی سے ذہنی مناسبت کے باوجو وعصمت نے اس کی انتہا ببندی سے خود کو دورر کھا۔ انھول نے روایتی ڈگر پر چلنے سے انگار کیا۔ اور اپنی ایک الگ شناخت بنانے کی شعور کی کوشش کی۔ اس طرح واضح رہے کہ ان دونوں خواتین نن کاروں کے یہاں روایت بھنی کار جمان مانا مانا کی ایر جانبی کیا اور پنے جذبات واحساسات کی ہے۔ انھوں نے کبھی کسی خارجی دباؤ کا انر قبول نہیں کیا اور پنے جذبات واحساسات کی ترجمانی کو ترجمے دی۔ دونوں خیاجہ کی مائن محاشرے ہیں۔ ''دیڑھی لیکر'' اور '' برائیڈ اینڈ پر بجوڈس'' اس کی عمدہ سٹالیس ہیں۔ ''دیڑھی لیکر'' عیں'' برائیڈ اینڈ پر بجوڈس'' کی مائندنو جوان طبقے کے مسائل، محاشرے ہیں۔ ''دیڑھی لیکر'' عیں' 'برائیڈ اینڈ پر بجوڈس'' کی مائندنو جوان طبقے کے مسائل، محاشرے کی عکاس اور ساجی نا مواریاں وغیرہ سب بچھ ہے۔ دونوں نے اپنے ناول میں نفسیاتی کی عکاس اور جنسی بے راہ روی کو پیش کیا ہے۔

عصمت چنائی اور جین آشین کا تعنق ساج کے اعلیٰ متوسط طبقے ہے ہے۔
دونوں نے حقیقت بیانی ہے کام لیتے ہوئے اپنے اپنے معاشرے کی تجی تصویر سیخی ہے۔
دونوں کے بہاں حقیقت نگاری کا عمل ملتاہے۔ '' شیڑھی لکیر'' ،ور' پرائیڈ اینڈ پر بجوڈس''
میں بکس نیت کے کئی بہلوا بھرتے ہیں۔ اوّل یہ کہ دونوں ناولوں میں سوائی عضر موجود
میں بکس نیت کے کئی بہلوا بھرتے ہیں۔ اوّل یہ کہ دونوں ناولوں میں سوائی عضر موجود
ہے۔ ان ناولوں سے عصمت چفتائی اور جین آشین کی شخصیت اور ان کے فکری میل نات
ہے بردہ اٹھتا ہے۔ '' برائیڈ اینڈ پر بجوڈس' میں مسٹر ہُ اری کے کردار کو خصوصی تو جہ کے
ساتھ بیش کیا گیا ہے۔ جدید محقیق کے مطابق بی وہ کردار ہے جس نے مصنفہ کا دل تو زا
ساتھ بیش کیا گیا ہے۔ جدید مصنفہ نے دل تو ڑنے والے اپنے عاش کو بیش کیا ہے۔ اس

طرح بیناول بھی'' نیزھی کئیر'' کی طرح سواخی طرزاحیاس کی نمائندگی کرتاہے۔'' نیزھی لکیر' میں مصنفہ نے اپنی زندگی کے بعض تلخ حقائق کوشعوری طور پر پیش کیا ہے۔اس ناول کی ہیروئن مشمن عصمت کی ذاتی زندگی کی آئینہ دار ہے۔اپنی زندگی کے بعض تکنخ حقالَق کو پیش کرتے ہوئے عصمت نے شدت ببندی سے کام لیا ہے جبکہ جین آسٹین کے بیہاں شائشتگی اور متانت ملتی ہے۔

دونول ناولول کےموضوعات میں تنوع نہیں ملتا بلکہ فکر کا محدود دائر ہ ملتا ہے۔ دونوں ناول ایک مخصوص معاشر ہے کی عکای کرتے ہیں۔ان دونوں ناولوں میں نہ تو مذہبی اور فلسفیانہ بخشیں ملتی ہیں اور نہ ہی تاریخی واقعات۔ان میں تو صرف دونوں فن کاروں کے واضلی جذبات واحساسات کی خوبصورت ترجمانی ملتی ہے۔ان دونوں نا دلوں میں پیش کیے سے معاشرتی مسائل ان کے اپنے عہد کے مسائل ہیں۔ دونوں ناولوں کے کر دار ان کے اسے عہد کے آئینہ دار ہیں۔ان دونوں میں شخیل کی کارفر مائی کم ملتی ہے۔ ' فیر ھی کئیر'' اور "پرائیڈ اینڈ پریجوڈ ک"میں کرداروں کی خاصی تعداد ہے۔ان میں نوجوان کرواروں کوا یک خاص مقعد کے تحت پیش کیا گیا ہے۔ سارے کردارا پنے معاشرے کی عام بول جال کی زبان میں بات جیت کرتے ہیں۔ دونوں ٹاول نگاروں نے کر داروں کی گفتگو اور ان کے

ذہنی معیار میں تناسب بیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔

عصمت چنتا کی اورجین آسٹین کے دوسرے ناولوں میں بھی کم وبیش بہی صورت حال پائی جاتی ہے۔" میڑھی لکیر" تکنیکی سطح پر" پرائیڈ اینڈ پر یجوڈس" ہے ذرامختلف ہے۔ عصمت چغمانی کی شدیدمقصدیت کے باعث ''میزهی لکیر'' کافن مجروح ہواہے۔اس میں سوائی عضراس قدر حاوی ہے کہ ناول میں شدید مقصدیت جھلکتی ہے۔ ناول میں شمن قدم قدم پر معاشرے کی ناہمواریوں سے نکراتی ہے۔جین آسٹین کے''پرائیڈ اینڈ پر بجوڈس'' میں مقصدیت اس طرح سے حاوی نہیں ہے۔ انھوں نے ناول کے فی حسن کا پاس رکھتے ہوئے ساجی ومعاشرتی ہے راہ روی اور طبقاتی کشکش کی مرقع کشی کی ہے۔" پرائیڈ اینڈ ير يجودس كى جيروئن ايلز بيق بينيك من كى طرح بيلودار كردار بــــ اس في بھى تعصب، ناانصانی اور طبقاتی تشکش کے خلاف عملی قدم اٹھایا لیکن اس کے بہاں شدت پندی اور جذبا تیت جیس ملتی ۔ وہ معاشرے اور ساج کی تہذیبی واخلاقی قدروں کا خیال رکھتی ہے۔

''میڑھی لیکر' اور'' پرائیڈ اینڈ پر بجوڈئ' دونوں میں شادی بیاہ ،حسن وعشق کے مسائل ذیر بحث ہیں۔ان دونوں میں ایک خاص طرح کی تہذیبی وثقافتی زندگی کے نقوش سلطتے ہیں۔عصمت چفٹا کی اور جین آسٹین کی اد کی قدر دمنزلت کا راز ان کے فکری انتیازات میں پوشیدہ ہے۔ دونوں کے یہاں ملنے دالے محدود دائر و فکر کونا قدین ادب کی تنقیدی آرا کی روشتی میں واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دونوں نے معاشرے کی تہذیب وتدن ادر معاشر تی صورت حال کی ترجمان کے علاوہ شادی بیاہ ،حسن وعشق اور جنسی ہے راہ ردی جیسے معاشر تی صورت حال کی ترجمان کے علاوہ شادی بیاہ ،حسن وعشق اور جنسی ہے راہ ردی جیسے مسائل کو نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ دونوں نے اپنے عہد ادر اپنی تہذیبی ومعاشر تی مسائل کو نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ دونوں نے اپنے عہد ادر اپنی تہذیبی ومعاشر تی مسائل کو نمایاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ دونوں نے اپنے عہد ادر اپنی تہذیبی ومعاشر تی

عصمت چنتائی اور جین آشین دونوں انسانی نفسیات کی نباض ہیں۔ زیر مطالعہ ناولوں جی انسان کے جذبات واحساسات اور اس کے ار مان اور خواب کی حسین تجیر پیش کی ہے۔ دونوں نے خواتین کی نفسیاتی گر ہوں کو کھولنے کی کوشش کی ہے۔ دونیوں نے خواتین کی نفسیاتی گر ہوں کو کھولنے کی کوشش کی ہے۔ دونیوس کے مصمت کی گئی ہے۔ دونوں نا میں ہوئی ایک مظلوم از کی کی نفسیاتی ہیجید گی کو پیش کیا ہے جبکہ '' برائیڈ اینڈ پر یجو ڈس' میں جموعی طور پر طبقہ نسوال کی داخلی نفسیات سانس لے رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں نا ولوں بیس شادی ہیاہ کے مسائل موضوع بحث ہیں گر دونوں بیس بڑا قرق ہے۔ دونوں نا ولوں بیس شادی ہیاہ کے مسائل موضوع بحث ہیں گر دونوں بیس بڑا قرق ہے۔ دونوں میں خوا تین فا جیاری اور ہے ہی کے تحت رضت اور کا میابی کی صانت بھی ہیں جبکہ '' برائیڈ اینڈ پر یجو ڈس' میں خوا تین فا جیاری اور ہے ہی کے خت رضت اور کا میابی کی صانت بھی ہیں۔ دونوں میں انجھی بری شادی اور اس کے نتا کے زیر بحث ہیں۔ دونوں فاولوں میں گئی شادیاں ووتوں میں انجھی بری شادی اور اس کے نتا کے زیر بحث ہیں۔ دونوں فاولوں میں گئی شادیاں ہوتی ہیں۔ دونوں میں انجھی بری شادی اور اس کے نتا کے زیر بحث ہیں۔ دونوں فاولوں میں گئی شادیاں ہوتی ہیں۔ دونوں میں دونوں میں حسن ومشق کے تذکر ہے جنس ہے راہ روی، اخلاقی پستی وغیرہ سب ہوتی ہیں۔ دونوں نا ولوں میں عورتوں کی نفسیات، ان کی فطرت اور ذہنیت کوخصوصی توجہ کے ہوتی ہے۔ دونوں نا ولوں میں عورتوں کی نفسیات، ان کی فطرت اور ذہنیت کوخصوصی توجہ کے ہوتی ہے۔ دونوں نا ولوں میں عورتوں کی نفسیات، ان کی فطرت اور ذہنیت کوخصوصی توجہ کے کھیں۔

ساتھ پیش کیا گیاہے۔

کتاب کے آخری ہے میں دونوں ناولوں کے فن اور تکنیک کے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ دونوں ناولوں کے بیان کہ حوالے ہے جوث کی گئی ہے۔ دونوں میں بلاٹ کی اچھی مثال ملتی ہے۔ ہاں ' پرائیڈ اینڈ پر پجوڈس' کے مقال بلے میں ' ڈور ہے۔ دونوں میں بیویدہ اور سادہ کر دار کے مقال بلے میں ' دونوں میں بیچیدہ اور سادہ کر دار کے مقال بلے میں ' دونوں میں بیچیدہ اور سادہ کر دار کے مونے ملتے ہیں۔ ' پرائیڈ اینڈ پر بجوڈس' کے بعض کر دار آفاتی شہرت رکھتے ہیں جبکہ ' وشر حی کسیر' کے کر داروں کی پیش کش میں ڈرامائی کیس' کے کر داروں کو میہ بات نصیب نہیں۔ جین آسٹین نے کر داروں کی پیش کش میں ڈرامائی انداز اختیار کیا ہے۔ ' وشیر حی کسیر' میں ڈرامائی شعور کم ملتا ہے تشر کی زیادہ۔ دونوں نے اپنے معاشرے کی عام بول جیاں کی زبان استعمال کی ہے۔ دونوں ناولوں میں مستعمل مکا لیے جست، دلجسپ، دکش، بے ساختہ اور برکل ہیں۔ دونوں ناولوں میں خالص او بی اور بہت معیاری زبان نہیں ملتی۔ دونوں نے عام بول جیال اور او بی زبان میں تو از ن بیدا کرنے کی معیاری زبان نہیں ملتی۔ دونوں نے زبان و بیان کی سادگی، صفائی اور سلاست سے کام لیا ہے۔ دونوں نے زبان و بیان کی سادگی، صفائی اور سلاست سے کام لیا ہے۔ دونوں نے زبان و بیان کی سادگی، صفائی اور سلاست سے کام لیا ہے۔ دونوں نے زبان و بیان کی سادگی، صفائی اور سلاست سے کام لیا ہے۔ دونوں نے زبان و بیان کی سادگی، صفائی اور سلاست سے کام لیا ہے۔ دونوں نے زبان و بیان کی سادگی، صفائی اور سلاست سے کام لیا ہے۔

## كتابيات

### اردوكتب:

,1991x

| 1. | اردوادب میں بیانید کی روایت معین الدین جینابر ے پروفیسر بمین کو نیورس میسی مداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | اردو ادب کی تنقیدی تاریخ۔ سید احتشام حسین ۔ قوی کوسل برائے فروغ اردوزبان، نی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    | ربلي ١٩٨٣،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Э. | اردوباول کی تاریخ وتنقید علی عباس حینی ایجوکیشنل بک ماؤس بلی گڑھ،1997ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4. | آ زادی کے بعدار دوناول اسلم آ زاد ، پروفیسر ۔ ڈینٹس پرلیس بنی دہلی ،۱۹۹۳ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5. | اردو ما ول میں عورت کی ساجی حیثیت ۔صغرامہدی سجاد پبلشنگ اوس بنی دہلی ۲۰۰۲ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6. | ارد و کے بندرہ ناول ۔اسلوب احمد انصاری۔ بدینورسل بک ہاؤس بملی کڑھے،۲۰۰۳ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7. | اردوفکشن کے ارتقاء میں عصمت چنتائی کا حصہ مجمد اشرف، ڈاکٹر۔ آفسیٹ پرلیں ، نخاس چوک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | م کور کنوری کروانه<br>م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8  | ل در نامان میں ترقی بسندعناص برحیات انتخار شیم کے ڈیو بکھنٹو ، ۱۹۸۸ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9. | ر المورون التي المورون التي المورون ا |
| 10 | اردواوب كا اجم خواتين نادر نظار - بيلم فرزاند، ۋاكثر - الجويشنل پباشنگ باؤس، على كره،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

ارد و بين ترتى پينداد بي تركيب شليل الرحن اعظى ، ڈاکٹر \_ايجو يشنل پبشنگ ہاؤس على گڑھ،

ارد دا نسائے پرمغرلی اوب کے اثر ات یہ بناز شاہین ، ڈ اکٹر تخلیق کار پبلشرز ، دبلی ،

- .13 اردوناول كاسفر ـ نازقادرى، پروفيسر ـ مكتبه صدف، مظفر بور، ١٠٠١ م
- 14 اردوناول كي تنقيدي تاريخ \_احسن فاروقي \_اداره فروغ اردو بكهنو ١٩٢٢ء
- 15 اردونا دل بيسوي صدى ميں يعبدالسل م\_اردوا كادمي سندھ، كراچي،١٩٤٢ء
- .16 اردواور ہندی کے ساس ناول (تقابل مطالعہ)۔ سورج دیو سنگھ، ڈاکٹر۔ ایجو کیشنل پبنشنگ ہاؤس، دہلی، ۲۰۰۲ء
  - . 17 اولي تخليق اور تاول \_احسن فارو تي \_ مكتبه اسلوب ، كرا چي ، ١٩٦٣ ء
  - .18 انگریزی ادب کی مختصر تاریخ میمیلیین ، داکٹر۔ ایجیشنل بک باؤس علی گڑھ، ۲۰۰۹ء
  - .19 بيهوي صدى مين اردوناول بيسف سرست، دُاكثر ير تي اردوبيورو، ني ديلي، ١٩٩٥ء
  - . 20. بیسومی صدی میں خواتین کاار دوادب۔ ترتم ریاض (مرتبہ)۔ ساہتیدا کا دمی ، د بلی ،۲۰۰۴ء
- .21 بىيىوىي مىدى مىيى خواتتىن ارد دادب مىتىق الله، پروفيسر (مرتب) ما دُرن بېلشنگ با دُس ، نَى دېلى،۲۰۰۲ء
  - 22 ترقی بیند تحریک اورارد و ماول بریاض احمر ، ژاکٹر ۔ ایکویشنل پیاشنگ یا دس ، دیلی ، ۲۰۰۷ء
    - .23 ترتی بسندارد د ناول \_انور په شما ، ژاکثر \_ بیش رویبلی کیشنز ، نی دیلی ۱۹۹۲ء
      - .24 تلاش وتوازن قرر كيس، ڈاكٹر \_اداره خرم يبلي كيشنز، دېلى ١٩٦٨ء
        - 25. ميزهي لكير عصمت چغنا كي كما بي دنيا، دناي، ٢٠٠١م
    - 26 داستان سے افسانے تک سیدو قار مظیم ایجیشنل بک ہاؤس علی کڑھ ،۲۰۰۳ء
    - 27. عصمت چغما کی نن اور شخصیت \_ جکدیش چندرووهاون \_ کمالی دنیاءو بلی ، ۲۰۰۷ء
    - .28 عصمت چغمانی بحثیت نادل نگار فرزانداملم، ڈاکٹر بسیمانت پرکاش،نگ دہلی،۱۹۹۲ء
      - .29 عصمت چغتائی کی ناول نگاری شیم رضوی نیوببلک پریس، دبلی،۱۹۹۴ء
      - 30. عصمت چغنائی کاساجی شعور یخشرمت آراسلطانه، ۋاکثر یجیل پریس، پیشه، ۹۸۹؛ ء
      - . 31 كاغذى ہے بيرائهن (خودنوشت) يعصمت چفتائى \_روہتاس بكس، لا بور،١٩٩٢ء
      - 32 تاول کیا ہے؟۔احسن فاروتی ،نورالحسن ہاشمی۔ایجو کیشنل بک ہاؤس بھی گڑھو،۲۰۰۲ء
      - 33 ئادل كافن اورنظرىيە يىچىرىلىيىن ، دْ اكْتُر ـ خدا بخش اورىنىش بېلىك لائېرىرى، پېشە: ۲۰۰۴ء

.34 تاول كافن \_ ابوالكلام قاسى (مترجم ) \_ ايجويشنل بك باؤس على كرُ هه،١٠٠١م

.35 مندویاک پس اردوناول \_انوریاشا، ژاکٹر \_پیش روپبلی کیشنز، نی دبلی ۱۹۹۴ء

### رسائل وجرائد:

.1 عصمت چغمانی ہے گفتگو۔ یونس اگاسکر: اردو ما ہنامہ" مکالمات"، دہلی، دیمبر 1991ء

2. عصمت چغتائی ہے ملاقات ہے کی باز بدیوری:اردوماہنامہ''مکالمات''،دیلی،دسمبرا۹۹اء

عصمت چفتائی سے انٹر دیو شمع افروز زیدی: روہتاس بکس، لا ہور، ۱۹۹۲ء

4 غبار کاروال عصمت چنتانی: ابنامه " آج کل" نتی دیلی، نوبر ۱۹۵۰

دوزخی عصمت چغائی: ارددما بنامه "مكالمات"، دیلی، وتمبرا ۱۹۹۹ء

#### **English Books:**

- A Preface to Jane Austen; Gillie Christopher, Longman Group Ltd, Hong kong, 1947
- Aspects of the Novel; E.M. Foster, Harmondsworth, Penguin, 196
- An Introduction to the Study of Literature; W.H. Hundson, George Harrap & Company Ltd.
- A Jane Austen Companion; F.B. Pinion, Macmillion Education Ltd, London, 1973
- A History of English Literature; B.P. Chaudhuri, Aarti Book Centre, New Delhi, 1972
- A History of Urdu Literature; Ali Jawad Zaidi, Sahitya Academy, New Delhi,2006
- Austen's Unbecoming Conjuctions; Jillian Heydt-Stevenson, Palgrave Macmillan, New york, 2005
- 8. A Bibliography of Jane Austen; D.J. Gilson, Oxford Clarenden Press, 1982
- 9. A Little Bit of Ivory: A Life of Jane Austen; E. Vipont,

- Hamish Hamilton, London, 1977
- Critics on Jane Austen; Edited by Judith O'Neill, George Allen & Unwin Ltd, London, 1970
- Comic Faith: The Great Tradition from Jane Austen to Joyce; R.M. Polhemus, University of Chicago Press, London, 1980
- Critical Essays on Jane Austen; B.C. Southam, Routledge and Kegan Pal, London, 1986
- Forms and Movements; Dr. Gunjan Chaturvedi, Shivam Publications, Agra,2002
- Heroines in Jane Austen; a study in character, Atma Ram, kalyani Publishers, New Delhi, 1982
- In the steps of Jane Austen: town and country walks; Anne marie Edwards, British Broadcasting Corporation London, 1879
- Jane Austen's Pride and Prejudice; Dr. Nirupma Mishra,
   Shivam Publications, Agra, 1996
- Jane Austen and the state; M.Evans, Tavistock Pub. London, 1987
- Jane Austen and her concept of social life; Sushila Singh,
   S.Chand & Co. New Delhi, 1981
- Jane Austen and French Revolution, W.Robert, Macmillan,
   London, 1979
- Jane Austen's English; K.C. Phillipps, Andre Deutsch Limitted, London, 1970
- 21. Jane Austen and her life; M. Lascelles, Oxford University Press, London, 1939
- Jane Austen and her Predecessors; F.W. Bradbrook,
   Cambridge University Press, London, 1966
- Jane Austen's Heroines: Intimacy in Human Relationship;
   John Hardy, Routledge and Kagan Paul, London, 1984

- Jane Austen's Novels: Social change and Literary Forms;
   J.P. Brown, Harvard University Press, London, 1979
- Jane Austen: The Six Novels; W.A. Craik, Methuen,
   London, 1965
- Jane Austen's Novels: A Study in Structure; Andrew H.Wright, David Campbell Publishers Ltd. London, 1991
- Jane Austen and the Drama of Woman; W.Smith, Macmillan, London, 1983
- Jane Austen: Facts and Problems; R.W. Chapman, Oxford Clarendon Press, London, 1948
- Pride and Prejudice; Jane Austen, David Campbell Publishers Ltd. London. 1991
- Pride and Prejudice: A Critical Evalution; Dr. S.Sen, Unique Publishers, New Delhi, 1992
- Pride and Prejudice: A Critical Study; Dr. B.P. Asthana,
   Sahitya Bhandar Publishers, Meerut, 1990
- Romance, language and education in Jane Austen's novels; L.G. Mooneyhan, Macmillan, London, 1988
- The errand of form: an essay on Jane Austen's art;
   J.Wiesenfarth, New York, 1967
- The rise of the woman novelists from Aphra Behn to Jane Austen; J.Spencer, Basil Blackwell, London, 1987
- The Language of Jane Austen; Norman Page, Basil Blackwell, London, 1972
- The novels of Jane Austen: an interpretation; Darrel Mansell, Macmillan, London, 1974
- Woman As a Novelist: A Study of Jane Austen; Atma Ram,
   Doaba House, Nai Sarak, Delhi, 1989
- 38. World's Ten Greatest Novels; W.S. Maugham, Fawcett Publications, New York, 1956



محبوب حسن، والد: منظور حسن، والده: قمر جهال، يتاريخ ٢٢ جون ١٩٨٥ كومقام ٽواز گنج، چكيا شلع چندولي (يو يي) بين پيدا ہوئے۔ انھول نے وسویں اور بارہویں جماعت کی تعلیم سائنس سے حاصل کے۔۲۰۰۲ میں لال بہادر شاستری لی جی کا مجمعل مرائے سے اردو اورانگريز يادب ش ليا اے كيا ١٠٠٨ شن ايم اے اردو ( كولذميذل) ک ڈگری بناری ہندو ہو غورشی ، وارائسی سے حاصل کی۔اس کے بعد

اعلی تعلیم کے لیے دہلی کا رخ کیا۔۱۰۲میں اٹھیں جواہر لعل تہرو یو نیورٹی ،نی وہلی ے "عصمت چغتا کی اور جین آسٹین کی تاول نگاری کا تقابل مطالعہ" کے موضوع برا بم فل اردوکی ڈگری تفویف ہوئی۔ ابھی وہ "تقیم ہند پر سنی اردو اور انگریزی نادلوں کا تقابل مطالعہ کے موضوع برے این ہوسے لی۔ ایج ڈی کررے ہیں۔ ٢٠٠٩ ميں وه مولانا آزار نيشنل فيلوشپ برائے اعلى تعليم سے سرفراز ہوئے \_جون ٢٠١١ میں انھوں نے یو جی مین است است الله کا استحال میں کا میابی حاصل کی ۔انھوں نے جوابرلفل نہرو یو نیورٹی سے ماس کمیونیکیشن میں اڈوانس ڈیلوما بھی کیا ہے۔ وہ بنتي ل كے ليك ميں بھى كہتے ہيں۔ان كى تقيميس مختلف جرا كدورسائل ميں شائع ہوتى ربى بين \_مصنف كي دوسري كما بين "اردو ناول بين حقيقت نكاري" اور" تتلي راني" ( بجيل كاظميس ) زيرطيع بيل--اداره

#### Ismat Chughtai Aur Jane Austen

(Terhi Lakir our Pride and Prejudice ke Aaine mein) Mahboob Hasan

arshia publications | 155N 978-93-81089-37-4



